itier - Klussjó Sayyed Næsir Mageer Frag Delelvi inister - Touteed Press (Delli). Judject - Tagkie, Shorn - Khusaja Meer Dard; - Tres - 246. : - 13 44 H. Derd Dehielvi, Kluseja meer Dorof-Sawanch.

IL - MAIKHANA - E- DARD.

13631

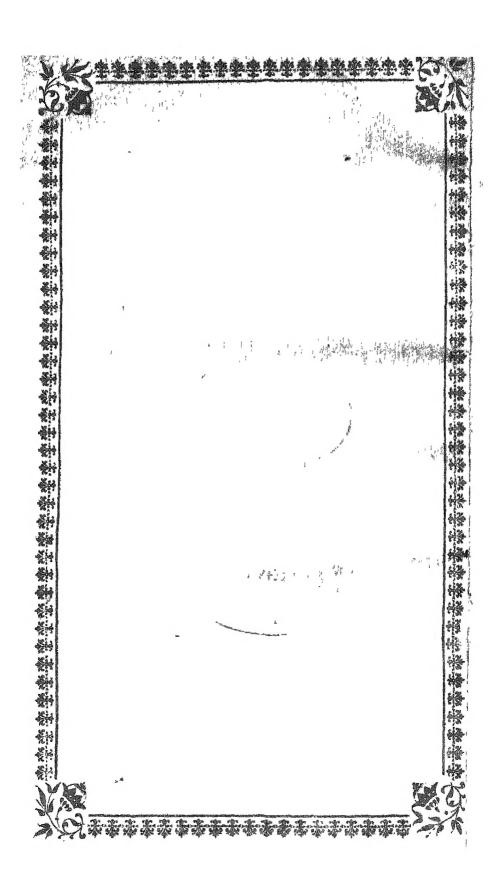

جبین صفرت خواجد میر درد در اوی قدس برم الغرز ا در آیکے سنب اور آل اولاد اور آسکی سجاز شنبول ورشاگر دول ورائپ کے مشاشخ کے حالات و آلیکے ظاهرى وباطني كالات ، خباب فضيلت مامع لأما حكيم واجستيزا صرمة صاحف اق والوى مرطب قرالعالى نے مرقوم فرمائے ہيں + ت يناخليق فكارنے خباني كي اح خالف

## **GRDU** SECTION







OKOU SECTION

ريب اجالات المعالية ا

الموسي المحترال المحتوق

الشيخة الاوراد المقال المساوي المعالية المحالة المحالة المحالة المسالة المعالى وسول المحالة ا

مدبها والدين نفشنبذرك برتوب مننهو دين عرب وعجم كوتسخ كبارك رت خاجرسب بها و الدين نقشيث ي كصلبي فر زندار حمن خاه يحدناه لم*وی تخلص برعندلیب پریسے* واسطر پیالت ماپ کاابر رحمت بربیا اور حصر ت ب الم محسن علب الصادة والسلام كى روح اقدس نے نسبت محد يرخا كه مے جو دنیا میں بہبو دی بھیلائی اسکے کئے وفر در کارمیں اس علوم فلون اورفق والتحرير كالكب سمندرس يحت سرفط سيبن ے اور سرطاوے میں لا کھوا او ارمعرفت ہیں جب یہ کتاب مرنب مو ست با دشاه د ملی ا در علما و مشایخ مهند تک مهنجی اور سین و مکیمکریسی ب سيدالسا وات من اور بيرخاص عنايت الهي مصبحة أي ميرس والداجد سنحضرت ابوطفرهها ورنشاءخا تمالسلاطيبي خلبه وداوكنا وربار وبكيما اورنشاه محديفيه صاح وصوف ادرمولوی نا صرحان صاحب او نکے صاحبر اور اور اونکے سخو کنیں مولوی سبدا مام الدین صاحب ناصری کو حوسولوی ناحرجان صاحبے خلیفہ اورجانشین نخفے اور مربرے والد ماجدیے مسسہ منتھ اور نٹا ہ عمداسماق صاحب شا وعبدالعزيز صاحب نواسه اوره احرمير دروصاحب برتى بى امانى بركم صاحب كوح آبكي نها ساسخ فيل راونكي صاحزادي بيعده بركيم صاحبه كوعومولوى ناحرحان صاحب كي وختر نبك اخز تقبين اونكو الجيمي طرح ويجهاا ورفدرست برابراو كالمحبث كيفيضان حال كية فيعده بريم صاحبعلوم عربيعفول ومنفول مبن ابين والدماح يون اعراب

عطاكي كمئي سيريزا بجنوصه وراز كزراكداس محبوعه ناياب كولزاب شابهمان ميكم نورا لمعرف لا بال بے زرکشرصرف کر کے طبع کرا دیا چھنرت عندلیت زیا وہ آپ سے گزرا تعیمن نرت خواجه پرور ورحمۃ الٹرعلبہ بریجلیات محدیہ خالصہ کے الزار برسے ع مین آہے ایک سالہ اسرار الصلوۃ منا زکی فلاسفی میں لکھا جب وس ق کے رسالہ کوحضرت فیزجہا ن فخرز مان مولانا فیز الد برجینیٹتی نظامی د ہلوی اور مآب مولاناً مثناه وَ لِي الدرصَاحب محدثُ وبلوي سنَّ ملاحظه فرمايا تُو ون نے کہا ذالك فضر ل الله يون من بيشاء به وسي دولت در دیرالهام اور واروات غمیبیه ریسنے لگین طبیعت مورّ و ن تھی انس مین سسے مے سانخ میں موتی بنکرڈ طبنے لگے اور آپ سے پرج ش کلام کوسنگ نے کہا کہ خواجہ میرور دصاحب ار دونہان کے موحد میں اور نذکرہ نواپ و<del>ک</del> موّد جذن نے ایپ کا ذکر میناء ی کے کمالات کے سات ختم کرویا۔ انھی*ں حفرت* باطنى كمالات كابهت كمية لكاكيونكه شيخ وطويئ ومأؤقامت يار رمیں آپ کا ایک دیوان اردو ایک فارسی مرمیرین ومعتقدین سے جمع گر کمیاام ملن صفو(۱) صاحب می شاگردیخیس ورمولوی نا حرجا<u>ں صاحب خ</u>ملاوه ای<u>ن</u> والدیزرگواد شاه محرکه پیرس<sup>ا</sup> م ماحب ورنواب فريد الدين وحدخا تضاحب إنى سيمنطن اوررياض كوح ال كبايخا إلى حبرين لبنه واواغاج بميردر وصاحب كو مكيما نفاا وراون سيمبيث قالم بكري مسلوك فتنبث بركوابين والدبزركوا احبه بيرع وفضيادالنا مترخلص بآلم سيحال كبايتفانه رابيغ مسري واجذاه مخذ لفيرصاحب خاصبم رور معاحب نواسه تحقيفا مداني كمالات جوسينه ببينه حيلي آتے تقد سکيھ تھے اوراد نکی صاحبر ادی دع دا سمجھ ماسب مسلوك محديم كوابينه دادامثناه محدنفيه صاحب اورابينه دالدماحد مولوي ناحروا ن صاحب بخوبي سيكها عمّا بمري والدلوة يختمام خاندانی مفاصد و ما برج وا در آو وانشغا کی دوط آیک اپنی والده باحدواپنی نانی صاحبه اورحضرت شاره محرفق میک

بوحب واردات فلببركو رباعيات مين نظمرفرما بالحوارشاد موا يسوگهاره انتخاب كركے ان كى شرح لكھوا دروار دات ورداسكا بخالیهاسی کیا تیجه دن بعد بھرار شاد ہوا کہ اس کتاب کی تتر نغ بحدقلوا كلها باادرتترح كوانخام دياأ ورعامغب بایک عرفان الهی کاجهان سیے اور اس کی ترکمی و ا مام غزالی قدس سره کی تصنیف سے تکریکھاتی ہے اور اس لموم ہوتا ہے کہ باروین صدی کے لیے جوآ مانات اور کرامات مخصور میں آئی ہیں علم الکتاب جھ سوصفحہ کی کتا ب سے حصافوا کو الحسر ولاناجامى نے گویا اسى كتاب اور اسكے مصنف كى نسبت فرایا نے۔ کے بہالہامالہی تیارسالہ اور مخربر فرمائے جنگے نام اہ سرو۔ نالی<sup>ہ ک</sup> درو شنبه) جوخاج میرور دصاحت از استقے اپنے نانامولوی نامرجان صاحب مع ظامری علوم مروج ئے تھے اس تغصیل سنے اظ می بخربی مجھ اکھنگے کرمیرے والدیا حداورمیری والدہ ماجدہ حضرت خواج میروّد بيانغلن اوروالبشكى ركهيته يقيراو ذكواس خاندان والاشان كيحالات كمقدرمعلوم موبنكي فقيرفراق بيزايني مال كح رد میں برورش بائی ایسے جدبزرگردارکواپٹا سررست با یا ایسے ذی علم ذی *ہنر مدیرعالی تب*ار کے مسایہ میں اپنے نبکر ے ہے ہے میرسے بچا زاد بھائی اور بھی تھے اور ان کے علاوہ بھویی زاد بھی کئی بھائی ہم سن ایس کی آ رہتے سہتے تھے مگروا دا جان کا کرم اورخاص لتفات میری طون سے زیا دہ تہا دا داصاحب کی محبت مخیصے مہت کم مبر ئيرنيكه آب كاجلد ترانتقال موكميا مگرييينے اپنے والدين ماجدين ك<sup>ي ع</sup>ربته چواليس سال وتھا ئى اورا ن دويون حضا<del>ت ك</del>أ بجهاون كمالات ظاهري وباطني سيحوور ثتاخ احبر برروصا ست ادنيس ببوينج تقع مالا مال كرديا اسي باعن ست غاج میر در دصا<del>صب</del>ے حالات زیدگی جمجھے معلوم ، بین اون مین کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہے میرے سینیوں جو

ل ِستمع محفل میں۔ یہ چارون کتا بیرتیا ہیں اسرار قدرت اورمعرفت وہ ، خلطے ہیں-ان کتابون کے علاوہ خواجہ میروروصاحب کی اور سیاصنین اور تا ہیں بھی تھیں ا درائب کی سوانخعمری جوائب کے حصوبے بھا نی خواجہ مرآ رضا ، کے بسیرعالی گہرخواج مشیاءالٹا صرخلص الم نے لکھی تھی اور اسکے علّا وہ تما گ یُک ثاباًء میں کھے گئے اور خواجہ صاحب کی ذرّیات کھنے ارات نوحصرت خواجرمیر در د کی یادگارہے تو بواسہ ہے نیزا فرض ہے کہ توخوا ص با ور اس کے جا نشینون کی سوانے عمری مکمل کرے مین نے عرض کی وت الكسلء بين ناچيزا ورب لميز بهون مگركه ئى عذر نەمسىنا گبامجىورا وزنىگ موگ مین سے اپنی اس تفویم یارمینہ کوجسکانام میعنی اند در کے سے اپنے حرفہ وروسی محرّر ان العبن منام ويم بن اور يم ب لوك آب كى زند كى سه ما يوس بو كنّ مجيم اسكابر اصدم تفاكد الرّ محرمه کی تکھیں بندسو کئیں توخواج میر دروصا حیے نام وانثان کا ایک روازہ بندسوح کی گلینے اس بے ہمامت کی فذریند کی اور آپ کی زندگی میں صرت خواج میرور دصاحب کی سوانخ عری نداکھ کی میں سر کھیے ور رہا تھا ج والدماجد يضمير يمكر كمرم مين أكرفر مايا برخور دارتم جانت تصح يميشه يبي لبيل ونهار رسكاا ورامان جان كببي مرينكي ى پهنين لووه اب خدا کے گھرسد معار نئی مہن اور اپنے خاند اپنی حالات بھی اپینے سات لیئے جاتی میں بیصرت والد ماحدے اس ارشا دسے میراول اور لوٹ گیا حب مین رویجا تو اسٹو پونچے کروالدہ معاحبہ کے کمرے میں کیا مجھے و کچھ کرفر مایا انکھیں لی کبیون میں کہا روئے ہو بینے کہا جی یان فرمایا تم ناحق روشتے ہومیرے مرنے میں عوکئی سرب كى ديرب انشاءاللد تعالى كل سع ميري طبيعت تلفيك مهوى شروع سوكي- آميك فران سر محيم تسكين مهوتي این کرصاف کرنا ستروع کیا اورجب اس کی طباعت کی نذب آئی توخیال مہواکہ اسے بیٹون کی سنت کے موافق کسی واجب التعظیم اورعالی شان فات کے سات منسوب کرون و تی کے لال قلعہ کو دیکھا ویران سے اور مہندوستان سنسان ہے مگر منسوب کرون و تی کے لال قلعہ کو دیکھا ویران سے اور مہندوستان سنسان ہے مگر حدار کھے مانشاء اللہ جثم بدور دکن کی طرف گا وگئی نومعلوم مہوا اسلام کا ایک برائی منس روشن مور باہے اس کئے مین سے اس تا لیعت کوجناب معسف القاب منسوب کی ماری می المکست والدین سلطان منسوب کی المکست والدین سلطان منسوب کی المکست والدین سلطان میں میں افاذ شروع بوابین سے دقت کی فنیمت جمالوسی دن سے خاص

باره در ی خارد میرورد در میداد علمیدا مارج

الرفت المتراد في عرف المتحدد

سولسب كى تفصيل بنجاری و شاقلانی ایسے تنگین ا مام حس عسکری علیه السلام کی اولا دیتلہتے ہیں ان حصرات کاارنتنا د بالکل بچاہیے صاحب ما نزالا مُراسے بیان کے یجب بنهاب الدین شاهها ن صاحبَفران <sup>ن</sup>ا نی تاجدار مهندوستنان <u>ک</u> مین ایک بزرگ فتشب ی الاصل بخاراً سے دہلی تشریعیت لائے جنکا نا م موصوف لينخراجه محد نفيهصاحب كورط ي تعظ ہے دربار میں لیااوراویخین اعزاز منصت سے سرفرانہ کرے اسپے فرزندوللبذ لطان شجاع کے سات بنگالہ بھی یا۔ شجاع بنگالہ مین ناظم ہو کر <u>گئے تھے جوا</u> از تک شجاع کے پاس رہے اور شجاع اول سے وزارت کا م لیتے رہے جو پی ایک جرج زنگا ری ہے زنگ بدلاا ورا ورنگ زیس لے ینے باواجان کو بکر کرا گرہ کے قلعہ میں قید کیا داراہ شکوہ کے دریے سوا شخاع ا ورنگ زیکے مقابلہ کے لئے بنگا لہ سے دلی کو جلانشجاع سے سات بھیس ہزار فوج اور نوی خانه اتشبار تھے مبگالہ سے جاکرا دسنے بنارس میں دم لیاا در نازی سے روانہ ہوکر کہجوہ بہوئیا اوہرسے اور نگ زیب بڑھا اور کھجے کے ڈیرون جو

لہ آبا داور اٹا وہ کے بہر میں ہے و ولؤن بھا ئیون کی مڈبھیر ہوئی شجاع ا ورنگ زم<del>ے ع</del>مر ارک کر۔ سے شکت کھا ئی۔ اورنگ زمی*ی* لمطان شجاع کی ننگ ناموس کویر دہ سے تکال کرا و نکی ہیج متی کرین یہ بدلضيه صاحب كونا تؤار گزراوه تلوارلس كرشيركي طرح ببيسرے اگر جي انهون سے بہا درون کو ہلاک کیا مگر آخر خو دمجی زنانی قنات کے بلیر چور ع أَنَّا يِسْرِهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرَاحِعُوانَ أَهُ بيدعبدالقا درصاحب دنيا دارون سسے إكل الگ تحلك ہے اسکتے او بخاکو بی تذکرہ طبقہ امرا مین کہیں نہیں آ پاہے مگراو نکی فرزند خو ۱ جہر ظفرالشُّرخان كا فركرا س كتا ب مين كياجا كيُّكا كيونكه انهون نے محدشا ہى دورمير دُابَ ظَفْرالتُّدِخَا نُ رَسِتُمْ حِبُّك روشَن الدوله بأرو فأ واركا خطاب إبااد المفيرَّ ینی زندگی امپرانه طور پرلسبری مگرخواجه محد ناصرصاحب حو دایینتر استا که آ شرا فزاجيكا ووسرانام رساله شطرنج بهى ئير تخريه فرماتے من كرمجالان ور مگ زیب عاکمگیر کے عمد میں خواج مسب محدطا مرجهارے مورث اعلی اسے شاہجمان آبا دمین رونت بخش ہو سنے اور حب او کی تشریف آوری ورنگ زېيب کومعلوم ېونۍ که په برزرگ خوا خې خواجگان خواجه بېرا وُ الدين نقيبًا مُنْرعمنه کی نسل یاک سے ہین تواوسکی قدمبوسی کی آر زو مہو نی کیونکا اور کاکتے بيرطرنقيه مين تبعيت تنقف اورانهين حضرات كي دعلسه من وم نت اسکے ہات آئی تھی دعوت کے بہا نہ سے خواجہ محیطا ہرصاحب کا مال قلعهين بلايا وربرتري تؤاضع اورادسينج او يفين مسند بربيها يأ اوربهت نقد وجنر آپ کی خدمت میں بیش کئے گرائیے اونمین سے کھھ بھی قبو ل نه فرمایا عالمگیرآپ کابهت معتقد ہوگیا کبھی هذاجه سےمسکن برخو وحاضر سوتا

غرت كوثلعة من تحليف ويتالحقا خواجه محدطا برصاحك ّىدىيا تواورنگ *رىنے كہا اپنے تب*يون صاحبزادون اور <u>جە</u> يھے بھتيجە كوم ئے ان حضرات کی رکت سے لال فلعہ گلزار رسرگا جنامخہ لحیطا سرصاحب مکہ رہے کو تَشراب ہے گئے اورا ہے صاحبزا وہ خوا۔ مالح اويخ إحبه هين لعقوا م يتم الملك اوراك مجنتي جنكانام معلوم نهين اورنگ زير یاس رہ سکتے۔ بیر چارو ن حضرات لزحوان تھے اور ان میں سے دوکنوارے ، زیہے ان چارون کی لیاقت کے موافق بڑے بطے با دیگرانھین سرفرازی کننی ا ورحوا جرمح صالح اور حواجه سیرمح پیفود وايينه بهائئ شاہزادہ مراؤخبش كى دوبيٹيان جو نہائيت حسينہ جميله تقيين یے والد ما حدے ممراہ بخاراسے آئے تھے اپنے پوتے بینی شاخھ ز الدین کی دخ**تر فرزن**ره اختر کا نخاح کردیافٹ را **ت** مغل با دشاہ جو ما دات عِظَامُ اصمِتَا يَخُ كُرامٌ كُوديدسيت عِصَّادِن سيح جواولا ب بجيهوتے تھے وہ لال قلعہ كاصطلاح ميں مرشد زادہ كہلاتے تھے۔ اورنگ زمینے خواجہ سبید فتح البدین خواجہ محدطا ہرکو لوا پ فتح التہ خِا خطاب اورمضب عنابت كياا وريه بهي جا بأكرايك شا مزادى اون ك عقد تخاج بن می محامی مطائے مگرات سے اور نگ زیسے کہد ماکہ اگر حیات شرع میں اس کی اجازت ہے کہ مغل پھیا ن کوسسید زادی بیا ہی جائے پاسید زادہ 'کاح میں مغلانی پیٹےانی آنے گربین ایسے ٰلئے *پیرلیپ ند نہین کر*تا کہمیری بهیری مغلانی سیطانی اوروه با دیشا سرادی بھی مہوا درنگ زیب کو یہ بات

يدنوانب تح الله خان كى بهت ليه نداكم ئى گرھونكه خواجه ص ئی اورا و نکی خدمت کواینے لئے سعادت سجمانتفا او س برمجستني كي سكي بهن سے كروادي ب يربهاً وُالدين نَقْتُذُرِ كِي ا التّدخالضاحت دولت خانهين كذاب سرملبندخان كي بهن كي كوكه سي التدخان تؤراني مخاطب ببرلؤاب بمرحباك بإروفا دار بيداسك بنشناه ا ورناب زُرس کی سرکار مین معز زعهدے ب اور بہت حلد کارٹایان کرکے بڑقی کے سان پانزوہ صدی واركے منصب كو بہو پنجے اور لؤاب ظفرالٹرخالج خطاب حال كيہ جب اوٹکی آنکھون کے سامنے لا ہور سے معرکہ میں َ رفیع الشان اور جہان شا حزن میں مل گئی تو او نخاول دنیا کی نایا نُدار می ب جاه وحتم حجود گرحصرت میران شاه مجعه کم ،عرفان الهی کے حال کرنے میں مشغول ہو۔ احب سلسائیشنندها بربیا کے درولش کا مل گزرے ہیں اور شاّ ہ حب شینی صابری کے جائشین اورشاہ ابوالمعالی ص دِا وُدگنگوہی سے بعیت اور مجاز تھے اور شیخ محد دا وُرصاحب اینے پدر مزرگوار حضرت شیخ محرصا دق گنگوہی کے جا تشین اورخلیفہ تھے باحب برمهوى رحمة الشرعليبركي اقتنباس الالوار اور لمه کی کتا بون اور تا ریخون مین آپ کا نسپ ور لنفضیا مرقومیں جو نکہ آپ قوم کے کھ*ے سب*ید میں اسا نے نظر کئے ہیں وہ نوحیدا ور ورایل دل کی زبا بون بررستے ہیں آپ کی رحلت رمصنان المبارک کی <u>طے فرمار سے تھے کہ ب</u>جا بک غلغلہ ملبناسوا کہ فرخ سیرعظیم الشان بن لئے بنگا لہسے براحصاچلا آ تاہیے اور ا دیسے الیے باعظیم الثناد سے بدلہ لیبنا ہے اوس کی تمرکا ب سیر سین علیفا ن صد يبعب الشرصوبه وارا لهآبا وتهي مبن توميران تعبيك صاحب فرما يأكهانئ ب تم بچرا پنی کمر با نده لوا در فرخ سیرے پاس بہو کی جا وُ او منہوں سے ن کی حبب سے رفیع الثان میرے روبروقنگ ہواہیے میراول ان ج بیزار ہوگیا ہے میں اب اس عالم فانی کے دسندون میں بہیں ہیں پڑناجا اور درولیننی کی لذت کے سامنے ہمفت ا قلیم کی سلطنت کو بھی بے حقیقت جا ہون مگرمیران صاحبے فرمایا اللّٰہ کی مرضی کہی ہے کہ تم بھر دینیادارون

لہ میں بینائے جا وُ اور تم دنیا دارون کے ہی لباس میں مرو مگر تمہا را یہ بجیر سے باطنی دولت جڑ ہم نے تمہین بخشی ہے اسے دنیا کی دو است ر بربی اور وہ تھارے سات جائیگی۔ کمیگی اور وہ تھارے سات جائیگی۔ چیت شیاان خدا غافل بدن کنے قاش ونقرہ وفرز مدوزن تم ول با پاراور درست بحار رہوگے۔رب العزت کومنظور کے کہ تم ہاوشاج ب كراوس كى محت لو ق كواكمام بهوِ تنجا أو لواب طفرالتارخا ف صلا نے برعرض کی کہ فی زما نہ طوالیت الملوکی *ہور اپی سے* الیسانہ وہین فرح م ں بہویخون اور اوسے مجھے کھرید گمانی ہوا ور کینے کے وینے برخ ما نین د کمه انجانی امیرون وزیرون کا اعتبارسلاطین کی نظر میں کیجے نہیں رہا دیکہ انجانی وه ا دہر سوحاً نے ہن اور کہی ا و وہر میران صاحبؓ نے فرمایااف رانشد تحجیجها بتک فقیرون کی بات بر عهروسه پیدانهیں بیوا سے بین گہاہ فرخ سیرے پاس چلاجا سرطرح ٹیری ترقی اور میراع وجے۔ بمی سجا وہ رنگین کن گرت بیرمغان کوید كدسالك بيحنم بنووزراه رستممن له یخ کئے انھین دکھیکرسے دعب الٹرخان اوسیسسپیسین علی خا<u>ن نے</u> ن سوكر فرح سيرس كها جناب عالى يذاب ظفرالتُرابك خ لاسورے معرکہ بین یہ شریک تھے اگرایسے لوگون کی قدرافزائی کی ج نو پھرکس کی قدر افزا ہی موگی۔ فرخ سیرخود ان سے اور ان کے تعلقات سے ب کے عمد سے ابتاک چلے آئے گئے بحر بی وا تف تھا آپ کو فوراً بخشی سوم کرد با ادرمنصب بنج سزاری ادر لزاب ظفرخان رمستر بیکی

فرما یا حب فرخ سیریخ جهاندارشا ه برفتح یا ئی تواپ براری عطا فرمایا مگرحنی <sub>دی</sub>ی روز ه رنگیلے کا دور چلنے لگا بوا ب طفرالٹرخا ن <u>نگیلے سے دل بریمی اینا رنگ جایا اور لؤا</u> ، برياروفا داركالفظ اضافه بواجو پركين تحقے وہى تقے ان کی شان وتجل کو دیکھیکر بعضرار کا ن ملطنت حکتے سکھے مگر انخاکھے وارى تنهر مين كلتي تقى تواشر فيون كابيلا با تے تھتے اسلے لوگ انھین طرہ ہازخان لئي طره حواسر ہو۔ کیونکہ روشن الدولہ کو محد<sup>شا</sup>ہ کی رصاعی نہیں کے مزاج ہیں بر<del>ا</del> مگر حدِ نكه صاحب فرالامرار صرف مورخ بين اويخيين بهايسے خاندا في وہ اس سمے سوا\_ كيونكركص سكتا كقاكه نواب روشن الدوله كيتين حجياين خاج محصالح اور حواجه موسی کی بیوی اورنگ زیب شاب نشاه سے تھین حن نہن کی سفارش کی طرف وہ ا شارہ کریاتے ہین و ہ لغ اب له کی حقیقی حجایزا دہن بانجھتیجی تھین ایسی باعث سے وہ یا دشاہ کے زنا نہ محلون می<u>ن ہے</u> تا مل آنتے جل<u>تے تھے</u> ا*ور پیگما*ت اون سے بردہ نہ کرتی تخبين بذاب روشن الدوله جونكه ابينج بير دمرست كم براي معتقد تحقه اور

لٹدیے دولت ہے تیا س دے رکھی تھی اس کئے <del>آپیے</del> ایپے پیرو مرسٹ ر وج کو نژاب ہیونجائے گئے خاص جا ندنی جیک میں بیرسنہری مسجد مبنا فی ج کہ ترالی *کے قریب* واقع ہے *سکا الہجری می*ن بعد و فات حضرت میران تھیکہ صاحب بنائی اورسر سنے باؤن تک اوسے سونے میں غوطہ دیدیاجب بادشہ ی سواری چاندنی جوک مین سے گزرتی تھی تواوسے دیکھکر خوش ہوتی تھی۔ ا ورابتک بورپ کے سیاح اسے اکر عبرت ا ورغور سے و مکیھتے ہن اس سجدمين نا وريشا وانشار لال قلعه سي نكل كرا ببيجها تخياا ور ديلى ك قتل عام كا حکم دیا تھا اس وا قعہ کے سب<u>سے</u> نئام انگریزی سفرنامہ لکھنے والون لیے اپنی ما لیف مین انس سی کا ذکر کیا ہے مین انس سیجد کی کہا تعرفیٰ لکھویجیاں چربیان اوس کی پیتانی پریه تاریخ کنده ہے۔ برعہد با دشاہ ہفت کشور سلیمان فرمحسمد شاہ داور به ندرستاه بهيك ن قطب فان شدايي جديررين ورج اطاق خدارباني است بيك دروئ المن بنام دوش الدوله ظفرخان به تاریخش زهجرت تا شارکست بزاروبكصدوسي وجهارست اس سجد کی تیاری کے بعد خطرت نواب روشن الدولہ بہا درنے ر فاہ عام کے لیئے فیض بازار میں عین سراگ بر دوسری سنہری مسجہ نبنا ہی یہ ہیلی مسجائے سے ۲۴ برس بعد نتیار مو نئ ہے اسکی بٹاکی بی تاریخ کے ۔ روش الدوله ظفرخان صاجود وکرم خمر دلنمی طلای مسجورش استباه مسجدے کا درفضا کے قرار الاما کے دانسط شعاعی مهر جار دبی کیاه حوض صاف اولشان ارتيتمه كونزويد مركه ارآبش ضوساز وسنو دياك زگنار

زہ مین واقع ہو ئی ہیے اسلئے یہ قاضیوں کی م ئے اورکن کی مسید کہلائے آگر از رویئے مثر لیت ئے توان دولؤن مسجدون کی تولیت اس فقرف آپ کو ہونجتی ليونكه نا چيز بذاب روشن الدوله كا دارث با قي سِيه ٱگرچه اس مسجد كي تا ب مین میران بھیک صاحب کی نذر کا تذکرہ نہیں ہے مگر بینے ایسے بزر گو<del>ن</del> ملوم کیاسے کہ پیمسجد بھی میران صاحب کی الصال نوّا ب کے لئے ہ سنظ بنا نئی تنی اور بیر بھی مینے مسال سے کہایکا آب کے عہد زندگی میں بنائی ہے والداعلم نواب رومٹن الدولہ سے بیان کوختم کرٹا ہون کہ آپ نے چور بی عمر ہا بی اور دسوین فہ کھے سلاملاہ کچری کو طلوع آفتا ہے کے بعد تکبیہ تحریم رض سرطان میں وفات یا ٹی آپ کی تا ریخ و فات وورس سروه آب ے ہی عہدے کسی موتع نے کالی سے آکامز ا نوار قدم مشرلفیات احاط مین ہے۔ با الفعل مجھے بہان یہ امریمی لکہنا ص ہے کہ مینا نہ وردگے نا ظرین اگرمیسیر المتا حرین کو دیکھیں گے ٹو اَس مین بعض احوال بواب روشن الدوله کے آب کی بزر گی کے خلاف ملاحظ فو<sup>ا</sup> کمینگ اورا وتفیس آپ کی طرف سے سورطن بیدا ہو گا اسلے میں شائے ویٹا ہون

يرالمتا حزبن كيے مُوَلف سيرغلام صبين صاحب طباطباعي سخت متعصب بزرگر ا ہنون نے اپنی کتا بین اصحائی رسول اسٹدسے سیکرا ورنگ زیب عالمگەمجىدىننا ەپيا كوبراكها ہے۔ ئيمرىپدا دم نبورى رحمتە ابىدغلىبە اور وس عَہدے تا م مشایح کی تومین کی ہے بھر تام امرائے توران اور عله نة ران كوبرى طرح يا د فرما يا بسيم كيونكه سب كوگ سنت والجاع<del>ن ع</del> بذاب اعتما والدوله محدًا مين خان وزير محدشاه كي باره مين لكهاسي كم نھیں اہل بہت رسول کے سات مداوت تھی اسلئے دہ ایلا ٹوس میں مرسے خان صمصام الدوله کی متعلق لکھاہیے کہ وہ نمک حرام نتھے اور محد شاہ کی سلطنت كى لربا وى جاسة تقط غرف وه اگرراهنى من تونواب برمال لملكم مو به واراکه صنؤ ا ورامبرالا مرا اواجهین علیجان اور نواب فطب الملک عمدالله خان جالٹ ٹھے والو ن کسے جوا و ن کے ہم ندیمب تھے اسلیۓ نوابے وشوالدہ وغمر ہ حضات کی نسبت سیدصاحب کا بیا ن کو دیمصیحے نہ سمجا جائے ۔ لواب روسش الدولم كالمزار بربالذار فدم شرليب كلے اصاطر میں سب انجين لؤاب وشن الدوله رئستي جنگ بار وفاد اركے فر زند دلبند حواجه محدنا حرصاحب تفاص بعندلرب بلي مناسب كم مبن بها ن خواجه محدنا صرصاحب كا نسب المرخر ركر دون و موندا-<del>᠈᠈᠈</del>᠈᠈᠂く·ጷ፞፞፠፞፞፞፞፠፞*᠈*᠈᠂᠘᠘

بنام شطاح اجم عرنا مرصر اجمير در دصاحب مي الدعليه مرجواج عوض بخارى بخارى بخارى بن ملاق بخارى بن على مرتضى بن حواجه علالبلام العابدين ابوطالب عب بن باشم بن عبرتان بن قصى بن كلاب بن مُره بن لوي ين كعس بن مألكب بن حتر كميه بن كناية ابن البياس ابن مصر بن مكنت سببيان برجل بن قبيلا بنالبسع بن عدياك بن أ دو بن نزار بن ثابت بن تارخ شارح بن ابراہیم بن تاریخ بن ابرائیم بن *مروع* بن ارغو بن ناجور بن أعيل بن قالع ابن عابر بن نيج عليالسسلام بن ارفخد بن ابن مالک این سوع این ارسی بن بزر بن قينان بن انوش حضرا بوالبش آدمعليدالصاوة والشلاه

پرنسبنام جوہین سے خواج محسب ناصر صاحب کا کھا۔ ہے اسی کے قریب قریب اسی عبد الرزاق صاحب باقری بہاری نے اپنی کتاب ہیں صفرت موصوت کا نسبا کی کھا۔ ہے اس کتاب کا نام کنز الا لنسا سے جومطبع صفدری ہیں بمقام بمبئی جیب پرشائع ہو جی ہے ناظرین با تمکیر تبطیق فرائیں اسس کی تا بید کیلئے میں بہاں خواج میرا نزین خواج محدنا صرصاحب کی کتا ہے میال واقع میں بہاں خواج میرا نزین خواج محدنا صرصاحب کی کتا ہے موائے گا کے چندا شعار نقل کرتا ہوں ان انتعار کے پڑھے سے واضح موجلے گا کھوا جہ ھے۔ مدل فاصح صاحب اورا کے بزرگون کا نسب کے قدر کہرا اور خالص ہے اورا س کے علاوہ اور بہت سے نکتہ ان انتعار سے ناظرین کو معلوم میرو گئے اور وہ انتعار بیہ بن ۔ معلوم میرو گئے اور وہ انتعار بیہ بن ۔ معلوم میرو گئے اور وہ انتعار بیہ بن ۔

## اشعاربيان واقعميسلاتره

البواعتبار استخطوه مرستهان نا مدار استخطوه مرستهان نا مدار استخطوه مرستهان نا مدار استند نهند نهند استند خوب تحقیقات شان فرموده است خوب تحقیقات شان فرموده است جد کلان استان مهرود درا میر بردے کر ده برد

ان سب مدار الهدست ازشریف کمیم گست نهند از شریف کمیم گست نهند شاه توران کزمریان بوده است از نجارا بهمسره جد کلان شاه اینجا بهم چوشقیقت مود ماحب فوج وحثم والانشان عالم وابل عزليت عاسط اونست تعیب نمی جدعالبیثان ما درمح مر داز د نپ اسفر ورمحسنهم كروا زونياسفر آنگه ایشان را شهید آمدنشا ن جندتا ورتبضه اخوان شان الْكُرُودُ فِحْتُ لَطُ ٱلْ رَسُولُ البيج جانب اندرين يورمتيت اسرکٹی نیب انکردہ ہیج یا پ آمدا ينجا آخر شا أنجب ن ابردييشس شام نشبهآ وروه ومن برمزار حضرت حذاجه كلان جالنشين بمسندارشا دبو و خواجه مبرك راسمي اوجداست

بنده نقل ازروئے آن مرقوم کرد حضرت لواب طفن مرار مطان صاحب نسبت وسيك كليك قبله گاہے حضرت ایشان ما ببزارو مكيصدو ثامن تحشير نید تا رخیت بو د ننا بی عشر والدمثس بوالب تحالثه خان دختر شا بان این *مند وسس*تان وبذات خود نكرواين راقبول شكرميرتا بهنوزاز ببنيث غيرسا دات صحبيح الانتساب والدا وحضرت خواجسيعوص اوا باحرًا تقصيب عاز ما ن صاحب سجاده دراولا وبود جدسلطان بازسلطان احديب

بووه است آن بریکے کامل کے والدالشا ن محسسمدين على يافتدازوضع واضع الضحنا م خراجه ومسيداول بن سردونام ا کدبوده ببکسان دا درومند إين على اولا وحضرت لفتثبند جلها بالتحسيح اندركنب سيدبرحق خدا وندحسب ابرمزار حواجبت فابم مقام حضرت خوا جهابوالخيرست نام انضل کلّی برحصا دی یا فنهٔ وان تقب خاص اومزلسے بأفتعاً کا فی آمدانبرانعالی جناب ہم بہ ظاہر ہم ساطن انتہاب الأنكها ورانعتث بندآ مدينتا ن وز كالتش رالثرف باشدازان والدسشس سيرحلال الدين بوق حضرت بربإن دبین جرمسعود برسراسم از اسمایس ف تاا ما محسک ری ابا ئی مثنان أمده لازم تؤہم لا بین مگسیب لفظ سنيدروشن حرف امير قاسم وشعبان ڈگر بربان دین مستعدالترورين العابري يس نفيب وصوفي صاحب فاق والدسشس محمود رومي بن بلاق مالقي نامنشن على اكبرست بإ زمحي الدين ومجهودا خرست والدا بشان لقى بن نقى ست والدسش حنرت المحسكري ست يس رصاى كاظم اين جغرست باقروسجاده والنشس اطرست والداليثان حسين بن على ست مادراوفاطمه بنبت نبى ست

| ا ك نسب نامه در پنجاست د تمام<br>برمحسمد با دوبر النشس سلام                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نداب روش الدوله ك شادى سبدلطف التدين<br>سب بر شير محير قا در مى نبيره حضرت سبد ماج الدين<br>المارى برعي المارة من رغي من لتفلد عي الرين                                                            |
| ا ہو بگرین عبدالرزاف بن عوث اعلین می الدین<br>سسبیرعبرالقا درجیب لائی رضی استوسری<br>دخترسے ہوئی اوراو تکے بطن سے نواب روشن الدولہ کے گھڑلی نقا                                                    |
| سیادت وشرافت خواجه محد ناصرصاحب عندلیب مث الهجری مین طامع<br>فرمایا شاه بیدار سے جو خواجه محد ناصرصاحب شاگر وصاحب علم دم نرتھے<br>اور حضورا و محبین بیدارول کہا کرتے تھے آبکی تاریخ ولادت یہ لکھی۔ |
| قطعه                                                                                                                                                                                               |
| وروچودا مده واحت اکن ویی<br>شدکما لات ا مامست از حسلی<br>سال تا ریخیشس مراآلها مهشد<br>وارث عبسلم اما مین وعسلی                                                                                    |

ولوى مسبيرمبوب على صاحب مرحوم ابنى ياد دانشت مين تخرير فرماتي مي كدمز ے کاجوغہ اجرمحرنا صرصاحب کے نانا تنجے خواجہ محمد اصب مزارسے جانب شمال شاہ جو نظام الدین کے باغ میں واقع ہواہے یہ باغ شاہ لطف اا ب سے پوٹے شاہ نظام الدین صاحب صدر کی مکیت کہاتا اسے ۔حضرت سٹ ہ بالشرصاحب بجيولي كامل اورعارت بالشريخة رحمته الشرطلبيه خواجه محدناصرصاحب حب گرمیں بیدا موئے اوس میں زروجوام رکے ڈرمیر نیے کم 'ب کے پرربزرگوارمنصب وار تھے آئیے 'با وشا ہزاووں کی طرح 'نا زونغمت کے سات پرورش بائی آپ بہا بت حمین وخولصورت تھے حب آپ سوار موکر <u>تخلقہ تھے</u> توا پ کی وارى كي جارون طوف تما نثاليون اورمنت اقون كالبجوم موالتفا اوربرس برب امیرا وراجبنی آب سے سلام کے لئے جاتے جاتے تھے جاتے تھے اور آ دار تے تھے۔ اکپنے علوم وفنون عربیہ کو اپنے والد مزرگوار اور اپنے وا داخواجہ سنے سے حال کیا تھا۔ باپ دا واچو نکہ عہدہ دار تھے اس کئے مسیر گری سے ہنرکوآپ نے کمال خوبی سے سیکہا ۔ آئی عمرا بھی میں برس کونہیں بہونجی تنی جوسر کا شاہی میں آپ کی ناحن بندی ہوگئی اور آپ ایک لشکرے سردار بنائے گئے آسیے عرصة كيب به خدمیت خوبی سے انجام دی اور دنیا دی شان و شو كت بيل بنو واد اسے منھ بہو پخے گئے۔ گرحی کمنبی فاطمہ اور خواج سبیر بہا وُالدین نُقشنبذ کے یونے تھے اس کے آب ظاہری علیش وارا مسے محظوظ مذہونے تنقے۔اور بات بات میں ایکا ول پکرا حأناتها دادا باواكوتهي لبطأهراميرا درباطن مين فقيب رباح تقي يمكلف تھے تورسول کی گدر می یا و آجاتی تھی قالین پر مبینے تھے تو حضرت فاطمہ کا بوریا آنگھو میں بس جاتا تھا۔ مزعفرا دربریانی کا نؤالہ اٹھاتے تھے مو لی علی نے جو کے سو کھے ٹکر ہ وهیان بر میسیم مصفی تقط برت کی فعلیاں نوش فرماتے توحفرت امام میں علیال

<u>ه دن کی بیاس کا تصورست دختااس کشکش می دن گزر رسے تھے جو بہلے</u> واوا ، نواب متح المتدخالصاحب في جام شها ديث نوش كيا ا در اس ك بعد نوار روشن الدوله آپ کے والد بزرگواریے بعارصنه سرطان انتقال کیا۔اب کوئی رو کھنے ستعفا دبا محديثاه صاحب يخبهت منع ور کھرمیں جو کچھ لفیت و وحبن اپنی اور اپنے برا و ٰں کی کمانی کا تقاضد اکی راہ میں سکا الثاكر فقير موكئ اورمحل جيوز كرادر تبيرى تجول كو لمبكرا كب كفنذر مين جا منهجه خواجه محدناصرصاحب محسات طُوك سب جھوٹے بڑے الا اللہ كمكر ف ہونے کے لئے او محد کہرے ہوئے اور فقر فا قد کو اینا فخر سجینے لگے۔ حواجہ محدنا صرصاحہ ب سے پہلے آپ سے درگاہ آلہی میں یہ وعاکی کہ اگر میں سچے مچے بنی فاطمہ ہوں رزق ننه که کمیں لگا نار دوو قت کھا نہ کھا وُں جیا سیجہ آپ کی ہیر د عا تفبول ہوئی اور تمام عمرا ہے سے ہاں ایک قت فا قد صرور موتا رہا اور کمہی کمبی و ر دو دورات بھی آپ کوا ور آپ کے اہل دعیال کو کھا نے کے لیے ر نہ ا تا ۔ آپ ابھی کسی بزرگ کے مربد پنہوئے تھے مگر مجا بدہ کا بیرحال بھاکہ روزہ وزہ رکھتے تھے حلوب رحایہ تھینجتے تھے۔ یا دآلہی میں سردی کی بھیاڑ سی را میں کا ٹ کا ٹ کرون نخا لدیتے سکتے اور معبو و کی ہندگی میں گر می کے کمنے کمیے دلوں کوشام مرد بی<u>تہ تھے</u> عننا کی نمازیسے فارغ ہو کرمجرہ میں واحل ہوتے اور محرہ کا دروازہ م لركيت اوردوزالؤ بييه كرايي وولؤل يا وُل بها لول رسى سے مضبوط بانده ليت تحق تاكه اصلاحكه سع تبنيش تنهوا ورا وتصَّناحِا بي توجهي مه اوتحاحاتُ يا دَالهي ي ب رول لکڑی کا اپنے میلومیں رکھ لیتے اور احیا این کا وس رول سے اپنے بدین کو مارتے اور نفس سے مخاطب موکر ما کار تو کیوں سوگیا تھا آ کھھ کیو ں لگی۔ خدا کی یا د*ے کیوں غا* فل *ہوا کبھی حجرہ* ىتغراق طارى موتاكەجار جاريايخ ياپخ دن كە س مبوحاتی ا ورحجرہ سے باسرتشریف نہلاتے ب سے بحیر مجرومیں جھا نک کرد مکھنے کرمیا وا مرے لئے تو دیکھتے کہ آپ باطمیناً ن نما زمیں ہیں یا مراقبہ ہیں اس ا قسحرت بیں آپ سے برسوں گِزار دیئے اسی طرح ایک بارآب کو بات دن اور چیمر راتمی گزرگئیں اور ساتویں رات بجی آ پوسم کی گرمی اور بھوک ا وربیا ی*س کی سختی سے ایپ بر*ضعف نے جواب دیدیا۔ نا نوا نی کے سبب سے آپ کی آنکھ جھیکی تھی ایسے سمایا کوز دوکو ب کرنا تنہ وع کیا اسی حال میں وہ تا رکج صرصاحب برجلوه ومكيهمكر تقرا كنئ اوراب ن سے کہ عرفان الہی حال ہوجائے گا اور حنوا جہ ناصرصاحب كوابيغ سيندس لكاليا اورجددو لت أب كے سيند مين تقي وه خواج

مجهزا صرصاحب کے سیبنہیں ڈالدی اور بھراون بزرگوار سنے **مجرہ** ہیر ب کومبیت بھی کیا جو مرادا ولیا را انٹد مرسوں کی ریاضت اور وه آن کی آن میں خواج محمّد ناصرصاحب کوحال ہوکئی ۔خواجہ محد ناصر نے خیران ہوگ ع ض کی حصور اینے نام مبارک سے اس ناچیز کو آگاہ فرمایئے۔ فرما یا میں حس محقے بن علی مرتضای ہوں اور نا ناجان نے مجھے خاص اس کے نیزے ماس جھیجا تھا کہ میں تھھے ولایت سے مالا مال کردوں۔ یہ ایپ خاص نغمت تھی جوخا اوا د بطہ محفوظ رکھی تھی اس کی اثبدا تجھیر ہو نئ ہے اور انجام اس کا مہدی موعو<sup>و</sup> سلام برہوگا ہم خوشی سے تجبے اَجازت دیتے ہں کاس نغمت سے تو جهان كوسيراب كراور وتخفيست طالب مهوا وسكونيين بهويجا تأكريس لسار تحبيلي مكرية ت جوابھی کچھ دیر اور باقی رہے گی نہایت ہی مبارک ہے۔اسوقت توجس شخفر پینے یا ت پر بعیت کر تکیا و سے بھا یا نٹر کا مرتبہ حاصل ہوگا ورقبا مت تک اسکا نام آنتاب ي طرح دنيا مي حكتا رمريكا-خواجه مح زاصرصاحب منحضرت امام حس عليبالسام كى روح باكست التماس ساکة حضور بیط نفیره به آب بے اس خاکسار کومرحمت فرمایا ہے اگراجازت ہو تواس کا نام طرافقة صبنيه ركھا جائے اوراس نام سے اسے مشہور كىيا جائے كيونكه آسي كى ذات والاصفا سے حضوصیت رکہتا ہے حضرت امام حس علیبالسلام کی روح مقدس سے اپنی انگلی دانتول میں دبا کر فرمایا اے فرزند میراوروں کا کام ہے کہ اپنی نام وہنودے کئے لینے طریقیہ کا نام بھی نرالارکھیں اگر سکو اپنی شہرت جدامنظور موتی توسم دنیا کی زنرگانی میں کو نئ راین نام سے علحدہ منسوب کرتے اور اُسے حدا شہرت دیتے ۔ مگر سم سب فرزمان ِل السُّدور بائے عنیدیت میں کم ہیں اور دریائے محدیث ہیں غرق ہیں ہمارا نا م مح<del>دیث</del> بهارا نشأن مجدس بهارى ذات ذات محدا وربها رى صفات صفات محمرين اسكئے

، نہیں سے مگر حونکہ دنیا وی زندگی میں سبت کرنی بھی ایک ورط لقبت مشر بعيت سمے خلات نظمجي حائے لسلام کی روحانیت عالم الاکوچلی گئی بنوا جرمحد نا کھانسنے کھنکاریے کی اوازیجی نیا تی تھی۔ رہ رہ کریہ وہم بته وتتمينون كانتقال تو ننيس سوكيا سب ، كواپ والدېزرگوارس د لى تعلق تقايىس د ن سے خواجەمجىرنا صرص ل ہونے تھے آپ کے حجرہ کے دروازہ پر مبیقے دن را ٹ پیرادیتے تھے اگررات کو ی وقت نیند آجا تی تو تخرکی جو کھٹ پرا بنا سرر کھ کر زمین پریڑ رہتے اور گھڑی ووگھڑی میں ہے مشیار سو کر بھر بیٹے جائتے اور خیال فراتے کہ ایسانہو آبا جان کسی ضرورت محبح بیجاریں اور میں بڑا سونا ہوں کھا نا بینا 'آپ نے بھی حجبوط دیا تفاحب کھانہ کا وقت وتا اورا ہے محل میں اپنی والدہ ماجدہ کے باس نجاتے تو وہ متیا ہے ہوجا تیں کِسی عزبزيا ما ماسے کہتیں ذرا خوا جہیر کو تو ہا ہرسے کیڑلاؤ آپ حب گھرمیں آتے تو ادھیں کھھ کر دیا روں روتیں اور فرماتیں بھلا بٹا تہارے باپ نے تو و نیا کوغو ب سابرت ا ورسب طرح کے عیش ارام او تھاکر کمی عمر میں چھوٹرا تم ایسے کہان کے وہ ا*سکیے ج* 

ں کی عمر میں فقیر سوئے جاتے ہوا ور تو اور کھانے بینے کا بھی ہو شن نہیں فاقا ئے میرے تعل کی رنگٹ زر دیڑی جاتی ہے لوا وُمیرے سامنے مبیھے کرکھیا، ِ مِیں بنکہا حجلتی جا وُں گی خوا جہمیہ ور دصاحب ناجار کھا نڈکے لئے مبیھے جاتے ە زار و قطاراً لسونىڭتے اور اَخْركىدىتے- بى ا ما ں جان مارىپے يا حجوڑ پے میں تو بغیرا باحان کے نوالہ جاتیا ہی نہیں۔جس طورسے خواحہ میرور دھ ج محمدناصرے د لی محبث تھی اسی طرح حواجہ محدنا صرصاحب کی آ کھھونکی ٹھٹا <del>ڈ</del>ک وركليجه كي كويؤا جدمير در دصاحب بهي عقيه بهي سبب تقا كرحس وقت حضرت امام من ىلام نے خواجەمحەزباصرصاح<del>تِ</del> فرمایا کهاس ساعت سعید سبین جس شخص ک تومر پدیرے گا اوسکا اور نیرانام تمام عمراً فتا ب سے زیا دہ روشن رسکیااور ناقیاً ونبا با دکرے گی۔خواجہ محد ناصرصاحب کوخیال آیا کہ اسوقت میرامنجملایع ردمیرے باس ہوتا توہیں اسے بیعث کرکے بینمت محد بیسید میں ڈالدنیا مگروہ ے کی ذرجان ہے اس و قت بہاں کہاں اپنی ما*ں کے یاس محل میں بڑ*ار وگا خیرمیں محل میں حاکراویسے لاؤں اور مراد کو نہونجا ووں۔ یہ سوچ کرائی نے حجراً بروازہ کھولا اور حجرہ کے **دروازہ کے نیچے جو سیڑھی پر با** وُ**ں رکھا تو یہ معلوم ہوا کوئی تن**فھ رہ تاہے اور باؤں اوس مے سرمریزا ہے مگراند میراکھپ تھااس لئے کچانہ ز دیا آب نے فرایا کون سواہے۔ سوية والا - حضور مي مول خواجهميرية كهكر خواجه مير در وتروم لعر ہے ہوئے اور آواب بجالائے اور اپنے بیارے باپ کوزندہ دیکھ کرخوشی ک غاص عنایت سے عزت مجنتی سے بحجرہ میں آؤخوا جرمیر در دصاحب ایسے وال

سات حجره میں تشریف ہے گئے اورخواج محمد نا صرصاحت خضرت ا مام شرع لیا لسلام کی روحانبت کے قدم ریخہ فرمانے اور دست فقرعطا کرنے کا سارا قصبہ بیان کمیا بیر سنے اليني بزرگوں كى زبانى اتنا ہى سناتھا كەصرت المصن علىالسلام كى روح باك التعوري ديرمين تعليم في اكرخواج مع زا عرصاحب سے رحصت ہو گئے تھے مگر خواجہ ميہ وروصاحب علمالكتاك بي تحرير فرمات من كهجد ناا مام حس على السلام كى روح مقارر ات ون تک میرے والد ماحدے یا س حجرہ میں رہی اورسلوک محدریا خالصکا بله كرواكرچنت الفردوس كوسد بارى- زب لفسيب البيے مرشد كا مل كے اوزىبى ت خاص محد ناصرصاحب جیسیه مربدخاص کی حنبوں بے سات شباینه روز اس عرفت سکہائے اور انہوں نے سیکھے۔خواجہ محد ناصرصاحہ نے اوس وقت عزاجہم وروصاحب كواينا مربدكيا اورجيدمت خالص كيفيفنان سيراب كاسبيه عزش فظم بنا دیا اس حال کوخواجهمیرانزصاحب نے اپنی کتاب بیان واقع میں بہی مخرر فیرا ، ہے۔اسکا بہاں لکھنامناسے،۔ تخمال راكشت اندرايي حمين فنسبين خاصي يافت ازروج حن مش من عالم و كركشود مغت روزوشب ميال مجره بود مخشت نازل عالم روحانيان ورستها دت خارج ازوهم وكمال تعجنا ن بريك عبادات باوضو اندرين مدت نشسة تبدأ و جزرات ربنج مكتو بياناز گه در تجبره نمی منت رمو د باز محوش جو رصوت اقامت مي شنود أمده بيرون المامت مي منود چو ل صلوة فرض لادا<u>ت</u> سلام مى شدا ندر مجره نے حرف و كلام ملتفت سوئ وگرا شالن د أشنائ واب ووراصلا نشد گوئىيااوقىپ دىسمانى نبود جرظور نوررحافي نبو د

پورخو درا واقعت این براز ک روز مفتم چونکه د ر را باز کرد ا کمی اشدگیب ر مه بدر صاوق آمدراست رفع ایر قبر كامية سعادتمن كيشسواي سخن سيحكم عالبيش كروم كمنساز نينة خاصع عنايت كرده امت خلق رابرا مرحق وعوت كنم ا مرتث تا دعوت امت كنم وین ما وین محدمیت ولبس خالص ائين محد مبست وكبس يرقصيه برمده كي ناله كاسب بمره كاناله ايك محله كانا م محاجواس شابيجهان آباد إسربهازتنج يبرجانيه بؤب آبادتفا اس محله بي تمام سادات خوانيدريت تق سيه مخدصاحب قادري جوخوا حبميرور وصاحب سميم نالمان تحقي اورائحا لفتب عده نقا ۔ اس محلہ کے باس ایک نال بھی تقا اس لیے کمسس محلہ کا ما م نا لہ ا ور ہ صاحب سے نام سے سات ملکہ میرعمدہ کا نالہ شہور مہوگیا تھا۔ پیرکٹرٹ استعال ے گبڑ کر ہیرمدہ کا نام کہلانے لگا اسی محلہ میں نوا ب روشن الدولہ کا فیل خانہ اور رخانه ماورطوبایه اور ٔ دلوان خانه اورزنا ته محل نقفه اوراسی محله میں بیر حضرا ت ببته تقے اور خاصر محدناصر صاحب اور آپ کی اولا دکی پیدایش بھی اس محله کی تھی ی محله کا نام پیر برون خانه مهو گیا تخفا اب به محله ویران مهو گیا ہے اور اسکا کنشا ن بھی اِ تی نہیں ہے۔ اسی محلہ کے متصل خواجہ محد ناصرصاحب سے بزرگوں کی ہڑوارتھی جس میں سوائے روشن الدولہ صاحب کے اور تمام بزرگ اور خواجہ محدنا صرصاحب کے مرسبه محد قادری اور او کی والده وغیره اور آپ کی والده اور نا نی دادی صاحب ب مدفون ہیں مگراب فقیرفرا ق او کا بیتہ نہیں لگانسکتاہے کیوکھ مدال گزرگئیر

ورزما نہے انقلاب سے قصروا ہوان کو اجاڑ کر و براندا وروبیرا نوں کو کا شانہ بنا ہ واورغوا جرميرور دصاحب كى وروكيشه بإوركما لات كالت ہوا تو با دشاہ وقت مے مرمدہ سے نالہ پیوشجگر دو نوں صاحبوں کی زیارت کی ادرکہ اِن مقام کو چھوڑ ویجے مگراآپ نے لیٹ رز فر ما یا کیونکہ اوسوقت کا بهجان آبا ومين آكر لسناسا دات ا ورمثناً يخمعيوب ليمية تقفي وركبته تنقيمين و باوشا ہی جیا ون ہے جہا ونیوں میں شریف اور اون کی بہر بیٹوی کا کیا گام نپدىپى روزمىن سندواورسىلمان رعايا برانى د تى كوچيوژ كرشا بېجان آبا دېين گئى ا بی و تی میں آلو بولنے لگا جن بازاروں میں را ت دن کٹورہ بجتا تھا وہاں گیرٹر سنے لگے اور بہیروں لاسنے لگے گرح وضع دار لوگ تھے لینے محلوں میں آبا و شخصے ت تلیت ہونے لگی سقانہیں جو یا نی لائے حلال حزری نہیں جو کمائے۔ ى كنجره قصائي نہيں جو كھانے بينے كا سا ان ملے اب اچار موكر سادات ورشا. بھی شاہر اس آیا دمیں آئے۔ اور نگ زیب کی بہو الناس تدار النجاكي كراكب ناجار موكئة اوراك يساخ شابجهان أباد كاوعده كرليا نكريه فرماياكه مم نمهاري لال حويلي ياشا بيجهان آبا وسيحسى سراہیں جاگر ہرگز نہیں رہیں گے جیسے جھونیڑہ ہمارے اس برمدہ سمے نالہ ئے ہیں ویسے ہی مکالوں کی ہمیں سے شہر میں بھی ضرورت ہو گی۔ مہر مرور کہا ہترہے حصنور کی مرضی کے خلاف نہیں کروں گی اور سگم موصوفہ نے جیلوں کے ، قطعہ لیکر یوم کان چھوٹے بڑے اور ایک بارہ وری جس کے کے بہت بڑاصحن تھااور ایک مسجد ننیا رکروانی آتھ مکان آپ کے عزیر اور آ کے ال بحوں کے لئے بتح پزکئے اور اذاں مکان بارہ دری کے مہلو ہیں آپ سے تخلیہ کیا

س نام کاکوئی سخص نہیں میشاہیے کہا حدمه وروكولو تحصاله بابهمان آباد کارسنے والاہوں میراقصہ بیسے کرمیری اور شین ہے اور مجے اوس سے س اوردی میں مثلاہے۔ سوکھ کرکا نظام اوردعا كريتے كريتے دن كال ديٹا موں- آج رات كوهبي درو و شريعي بڑھتے پڑھتے

بشارت سے باقی شاہ کا منٹی محمے دو محر موکئی اور صبح ڈال کرحلد ما اوراس کی ڈو کی شخیرے درواڑہ کے یا وعا فرمائے اور کھے تعویدگنا إينى كرون شي كرفي كرواج محدنا فرصاحه باكه او تن مزرك كي تنظل صورت كيشي تفي اوس تنجفر أيسا اوس طالب خاص مر أحرصاحب كهاأب بين اورخاج ميرور فأبابرخرروا وتمريخ البيخ وا واحان كي نوازش ومكيمي خدا كا نشكر محالا ؤا ورمريف دعاكرواور كيوتعويذيمي لكعدور خواح ميرور وصاحت فرمايا حضور ممج توتعويز لكهنه حے فرمایا الٹرکانام تہیں یا دیسے اس سے بڑہ کراور تعویز ک وتعويذ ليكر كحركنيا اورانس كى بيوى البيمي سوكئي اورأب حضرت واجرمح وتآ ب اور خواج میر در دصاحب کے نقراو رباطنی کما لات کی شهرت د تی سے مبرگالیاور ـ تنان ميں بپونجي ايک عالم آپ کاگرويده ہوگيا جو نگر حنّا ب ماح علمالسلا كارشاو تتحاكه عالم ظاہر میں كسى كامل فقیر سے مجیت كر لدنیا اس لئے آپ كومرشد كامل كى تلاش ہوئی اور سات ہی یہ دہیاں کیا کہ ہم خاج سیر بہاؤ الدین نقشبندرضی الدعنہ کا الدی نقشبندرضی الدی دو این کی اور دہیں ہیں این برزگوں کی طاف رجوع کرنا چاہئے اور این گر کروسلسلہ درویشی کو پھرڈ ہونڈ کر حاسل کرنا لازم ہے۔ پر کھنے اور بہتج سے معلوم ہوا کہ صرت نناہ گلشن صاحب مجددی نقشند میں اسوقت دہلی میں ساسلہ افتشند میں کی ندبت کا مل رکھتے ہیں ابنا آبائی سلسلہ النے سکھنے جنا بچہ آپ اون کی خدمت میں حاصر ہوئے اور آب او لینے ابنا آبائی سلسلہ النے سکھنے جنا بچہ آپ اون کی خدمت میں حاصر ہوئے اور آب او لینے میں ارشا دکیا و وہم ہوئے میں ارشا دکیا و وہم دوسرے جام میں لکھتے ہیں۔

و و مساحی ی حضرت جرمی الله صاحب عن شاہ محلف صاحب بی مرحبت ورفن نفستبندی حضرت خواجر محراص صاحب بیرمجیت ورفن شعروشاعری کے اوستا درمیم الاعلمیہ

محے جو کھیرا ایسے میں بغیر بعیت کے آپ کو تبا دو گا اور آ فضلاحكما وشعرااوني اعلى إب كي خدم لَقُدُ كُلْشِ. إمد كے شاگر دیتھے بیرحضرت کی لاعلمی الکل بجاہے کہ سبك تقار ولي صاحب ريخية گو يُ بين شا وگلش صاحة تھے ولی اللہ البقین احدا با دکھرات کے رہنے و اہے۔ شاہ وجیہدالدین علوی کے مورث سید بہاؤالدین اعلکی و ن تقی مگرفارسی زبان دانی او نکی حیو نکه اس قابل مه نقی که ده اینے ہم چه کربیدل با خواجر محد ناصر صاحب کی طرح فارسی غزل سرا بی کرین<sup>اً م</sup> نے شاہجاں آبا و کے اردو بازار کی بولی میں غزل کوئی شروع کی حصرت

یی کیا چنر نقبی ان کے اس ایجا د کی و تی یا نشاہی اب آیا دمیں دہوم مجگئی اور آوا دن لکے کہ فارسی غربی ہے مقا لبہ میں ہی ھے ککہ و لی سے دیوان میں شہرسورت کی تقریب السی ہو بی ہے اس سے قیاس ہوتا لى أن سي بيا أردوس شعر كيف كف عقد مكرية فياس مرام غلطب ت ویی شهرد ملی کمبی اتے سی نبین اور دتی میں آگر نه رہتے سیتے اور حضرت شاہ ماحت مرمدا ورشأ كرونبوت أوران كاويوان جلد سدها مبدها بالهاتأ أوالبثه ت كيامجزه أن ليت اورآج مهم دلي والے ار دوزبان ميں او لكے شاگرو بله ار د و بازار بهاری دلی میں تھا جبکہ و لی مرتوں و لی میں رہے جبکہ وہ غرت شاهگش کی حبت میں حا ضرمو تے تھے پیمرار دو کی انزدا کجرات یا دکن سے کمپویکم ئے گی دوسری ولیل ارد و زبان کی دیلی کے سات حضوصہت کی ہے سے کہ ا ایجادسے اسونت مک تین سورس کا زمانہ گزر گیا ہے احدا یا دیجہ اٹ کا آنا جانا دہلی سے ریل موٹر میں بہت آسان سے لوگ آتے بھی میں جاتے بھی ہیں گم سی ایک کویمی اردوایسی نهیس آئی جیسی غالب مومن د و ق شاه نصیروغیره و بی کے شاعروں کو آئے احدا ً با دیجرات سے اردوز بان کا کوئی لگاؤ یا واسط نہیں ہے ار دو یاریختہ گوئی کا ایجا دجو و لی کے کیا دہ محض حضرت شاگا حب کا فیصنا ن تھا۔ پر بھی غلط ہے کہ و لی صاحب اور نگ آباد دکن کے رہنے تھے دکنی اونہیں محض اسلئے کہا گیاہے کہ شاہی زمانہ میں گیرات بھی دکن کےصوبہ سلئے سارا گجرات وکن میں شمار کیاجا نا تھاجیہا کہ غدرہ لىصوىر بنجاب بين واخل كروى حممئى تقى شِّياه وجبيبه الدين صاحب علوى كا

وفي خانداني آدمي إدر تك آباد وكن مين بنيس جاكزر يا ادر نداب نشا و وجهدالدين حسا علوی کی اولا د میں کو ٹی اور نگ آیا ومیں رہتا ہے حضرت ثنیاہ وجہبہ الدین صاحبہ بعبديس منف اورحفرت واحرمحر غرث كوالمارى يرمعت ركحت تقعا ورواح عرغوث كواليارى ص ماحب اورسيج على منقى صاحب كا ھارامورج نامرے متعلق جو بہوا وہ مستہور سے۔ احب علوی کوحلال الدین اکبرنے اپنے دریار میں بھی ہلایا تھاا درا س بلانے کی وجہ پر تھی کہ جب عزیز میرزاکو کلتاش کُواکبرنے فتح یورہے و دن ی پژسکایت کی که امهون نے باغیوں کو اپنے گھرمیں بنیا ہ دی ا ورا ن کا مال ُ اسخ بإن ركھا يشهنشاه اكبرنے شاہ صاحب كوطلات كيا اور پونھا كہ آب نے اپسا احب فرمايا مين حوب جانتا تفاكة حضور كااقبال باغبول كويعفرتها وك *س لنتے میں سے بر*انی راہ رسم کو دس بایخ دن ۔ جَيْا بَيْهِ السِاسِي بِواا دِرا بنہوں نے اپنے کئے کی سزایا فی شامنشاہ سے شاہ دجہیہ الدین ئی سے سیج با توں کومہبت غور*سے مس*ناا در آپ کوبڑے احترام سے رحضت کمیاآ ہے خ وقسهجری کواحد آیا دمیں ہی رحلت فرما نی اور محلہ خانبور میں دفن ہوئے آپ کی خانفاہ بہت اچھی بنی ہوئی ہے۔ نفیرفراق سے آپ کے مزار کی زیارت کی ہے۔ آپ ى خانقاه كي صحن مي ايك حوص ب جوباني سے لبرىز ربتا ہے اور حص سے كنارہ نا ربل کا آدھا چھاکا بیالہ کی صورت میں رکھا رسٹا ہے۔طالب علم آتے ہی اوراس ریل کے بیالسے وض کا بانی بی جاتے ہیں بسسناہے اس بانی کی برکت سے ذہانا ل جا ّ ہاہنے اورطالب علم ذکی مہوجاً تاہے اس نا جیز فرا ن نے بھی جید تنظرہ اوسس آب حیات سے نوش کئے ہیں میں نے اس بات کو عض اسلنے طول ویا سے کہ اطرایے

| یہ شہر کے فراق دبلوی نے سے مسالے قصر لکھدئے ہیں بلکہ حضرات معلوم فرمائیں                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| یہ ہیں ہران رہوں کے صف سے مصاف ہو ہی<br>کہ فقیر نے جل بھر کرچھان میں اور تحقیق کی ہے دو میرے بیختا الجھی منظور تھا کہ محضرت شاہ                                        |
|                                                                                                                                                                        |
| ا گلشن صاحب ایسے اوستاد با کمال اور بے نظیر پیر تھے جن کی نائیر صحبت نے شمس فی اللہ ا<br>انگلشن صاحب ایسے اوستاد با کمال اور بے نظیر پیر تھے جن کی نائیر اس کا میں گاہ |
| ا در حضرت خواجه محد ناصر حبیصوفی باخداا و رشاع اور ناشرعالی در جبنا و نشاه گلشن                                                                                        |
| صاحب البيد برگوشاع تھے كرا ب كے ديوان ميں دولاكھ بيت كا اندازه كياجا الب                                                                                               |
| اس عوصه تک مکه عظمه میں رہے تھے اور متعدوج مجئے تھے اور مدینے شریب میں روضه                                                                                            |
| أقدس مرحاضر ركمر مركات حال فرائ تقي علم موسيقي سي بهي الهري علوم ظالم ري مي                                                                                            |
| المجي فعنديات ريطَة بيني - آپ گلش اس ائتخلص كرتے تھے كه آپ سے اولتا واور پیر                                                                                           |
| حضرت سيخ عبدالا متخلص به وحدث كالقب كل تفاحضرت شاه كلشن صاحب كا                                                                                                        |
| دیوان میری نظرسے نہیں گزیرا کچھاشعار تذکروں میں اسکے پائے میں منجلدا ون سے                                                                                             |
| د وْبِين شَعِرْتُمِينًا وْتِبْرِكُا بِهِ إِن لَكِيمِ وْتِيا بِونِ كِي                                                                                                  |
| كلك من صورت كتن صديخ ركبين المت المسلم المركب د كل شخ لص لمبل طبعم رواست                                                                                               |
|                                                                                                                                                                        |
| و له مومیائی نفع کے بختار شکست سنگ السال معنان می نفع کے بختار شکست سنگ السال                                                                                          |
| ₽)J •                                                                                                                                                                  |
| بریش رفته سحب با کردم منت پائے است برسر ما                                                                                                                             |
| بررس رس بد باردم                                                                                                                                                       |
| ولا الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                               |
| ن دا بر دلمان مسویے نه عام نسته مجیر شق<br>در این دا بر دلمان مسویے نه عام نسته مجیر شق                                                                                |
| مصرت فنا مُحْتَشَنَ صاحبكا وصال شكاله جري كوبها                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                        |

رت شاه گلش صاحب كوحشرت شيخ عي الاحدين حفا مجدد ًى بن حضرت امام رباني مجدد آلف نا ني رضي النكرعنه سيم شيج عبدالاحدصاحب كالقت كل تقاكيونكه آنيك عارض نكبين ازگي وخؤ لا کے بھول جیسے ہے آپ کا تخلص وحدت ہے اس کل کے پاس عقیدت سے شاہ کا ماحب كلش تخلص كياا دراس كلش كي لحاظ سے خواج محدثاً عرصاحب اپنا محت اع عندلیب رکھاکیونکہ جہاںگل وککشن کی بہار مووہاں عندلیب کیوں ہواس عندلیہ بھے لحاظ سے خواجمیرور دصاحت ایناتخاص ورور کہا عندلیے کئے ورو بیداکرنا هنرور ہے اوراس ورد کے میال سے خواجہ میرمیر فواجہ میرروصاحہ جھوڑ بھائی کے بخلص ٹرمناسب مجها اكرزما نه كومعلوم بوكه در دمين انزيمي موالب ان تخلصون كاياس ايكي ادلا داور ذريات بے ابنک رکہاہے جس کا ذکر موقع موقع سے آئيگا انشاء النَّدائنا مر- حوْ اجم ميرور وصاحب ان چارون تخلصون کواپني غز ل تحايک مقطع مين سطح ا دافر استماي وردا زبس عندلسب گلتا في من شريت است جلوه روئے گلے اوراغ ل خال ميكن يب مطلع ميں خواج ميرور دصاحب شاه گلشن صاحب حال کی ط<sup>ن</sup> اشاره فرماتے ميں · ورايك مطلع مين خواج مير در دصاحب شار كشن صاحب كاذكراد ب لأتي مي -ازبسكة عندلبيب غزول خوان ككشن ست مصحن حمين جوصفحه ويوان كلمشسن چە درو د.ل میں در دنمبر، ۲۵ میں ارشاد کرتے ہیں۔

إين ناجيزرا واندحبناب عندلبي حضرت شاه گل صاحب نقت نبندی نسبت میں اپنے بزرگوں کی طرح کا مل سکھ يك عورت كالزكاآب سے مربيع كرمخدوب موكيا ديوانہ وار پيراكرتا تھا اوس عورت ب روزوه بکتی محکتی حصرت شاه گل صاح راینے بچیر کی با ویے بن کا بڑاصد مرتھا ایکر ہ مکان برا کر کہنے لگی اوس بندی سے لال کو آب نے ناحق باو لا بنا دیا بھروہ آپ کو کاشنے لگی اور آپ کی شان میں *کچھ کستاخانہ نفط*اوس سے کھے۔ آ<u>پ</u>ے ایپے سے کہا یہ کیوں بک بک کررہی ہے ایک تقبیر اس سے مندبر مارومر رہائے ت یے میں نا مل کیاعورت دہم سے زمین برگری ادر اس کی جان برواز کر گئی آ کے ں توپے اس عورت کی جان گنوائی اگر تو اس عور ت کے منہ ے کہتے سے تھیر لگا دیتا تواس ہے ادبی کا معاوجتہ ہوجا یا اوراس کی جان نجاتی ب تونے اوسکے سزا دینے میں دیر کی توخدائے اس کتاحی کا بدلداوس سے مات لیاشا ، گل صاحب ایک کتاب لطا لیث مربینه نام تھی ہے اس میں ابيغ والدبزر كوارخوا صمحد سعيدخا زن الرحمة كى مدمينه شرييث كى حاصرى اوروبال مسمح فيصان وغيره كاحال لكماس خواج محدسعیدصاحب کی ولادیث « شعبان مصنیای میں بیدا ہوئے یہ ایرس کی عربیں ظاہری اور باطنی علوم حال کرسے آپ فاصل اور کامل مو کئے تھے۔ آپ کوفن شجو ہ بھی حوّ ب ا''ناکھا۔ آپ محدرٹ بھی بہت بڑے تھے جب حضرت مجدوا لف 'نانی رضی الڈیور کوکسی مئله کی زیاده پیمان بین مد نظر موتی تھی تو پخوا ج*رمحد سعیدصاحت* دریاف*ن کیاکتے* 

، ایب مدمیزمین حا عزم ویک توسی نبوی میں م رہے میں ہیں اور نگ زیب عالمکیر کے بلانے سے دہی بپونچکر ۲۷ جا دالاخر منځ نامېجې که آپ نسخه رحلت فرما ئی ۱ ورنعش میں آپ جیسے کا مل کمل کو کیو نگر سبیت کرسکتا ہوں مگر میری یہ ب بهارے مرفدرا دہ خواج محدر بسرصاحتے ہات رہیت کرلیر ورمين آب كوحضرت كى خدمت مين لئے حياتا مهوں اور شيخ سعداللہ صاحب آب خواج محدز برصاحب كع دولت خانه پرك كئ اور قبله عالم خواج محذ اصرصاحب

وركرم كرائے اور فوراً آپ كا بات يكي كربيت كرايا اور فرمايا آپ سارے صاحبزادة ولتى كاسلسلها ب ك حدير ركوارخوا حبسبيد بباؤ الدين نفت نبذر ضي الأ مانی سے چند ہی روز میں حال کرتے اوس میں کمال م علوم كرناضرور س كرحضرت قبله عالم متنبيخ الوالعلي ص ئے کمراً پ نے ببیت کی اپنے دا واحضرت حجۃ الٹانِقت بند نا تی بے جانشین سے ہیں کی الملی سکونٹ تو سرمند شرکف میں ہی تھی سے دہلی میں بھی اکثراً ب رہتے تھے بعد حضرت مج سلمیں ایسے کامل گزرے جن سے فیض سے ندوشان ران محرکیا آپ کے لاکہوں مر مدیبوئے اور سزار دس ولی الٹدا ورضیف آسیے نامی اور نامدار مویئے کئیے قطب وقت اور قبوم جہارم تھے جھوٹی سی عمر میں آپ۔ كلام الشر فظ كري عربي علوم وقنون سب حاسل كرائ تقرر باضت كابير عالم تفا دن کے بارہ کھنٹر میں مہم مہزار بار نفی و دا ثبات اداکر کیتے تھے اور بیندرہ ہزار ىم فدات حبس وم ميں بلانا غه روزا نرمعمول عقا آ پ بہت كم بو<u>لتے تھے</u> اوزیاد<sup>م</sup> ِ بی کسے منع کرتے تھے معزب کی نمازے بعد نمازا وا بین بیں ہرروز دس یارہ قرآن

ا ق سے حیاشت <sup>ب</sup>ک مراقبہ کرتے تھے اور حیاشت کی <sup>نماز</sup> پڑہ کرمر یہ نى اعلى مربه بهيانتك كه محرشاه بيا اورلال قلعه تے تھے اور اسپطرح رات دن میں کو ئی گھڑی کو ئی وم آپ سے خالی نەرستے تھے کھانا بیٹاا ورسونا برائے نام تھا ہروقت یا وضراسے کام تھا آپ ل اورکمخواب کا فرمش کردِ یاجا آاتھا۔ بادشا ہزادہ اینے دوشاً بله عالم اس بریا وُ س رکھ کرجلیس آپ کی سواری کی مواری <sup>اسے ک</sup>ھ کر نہو انتقا بصنورینے اونسٹور محل مغلبوره میں جوسبزی منڈ ٹی کا ایک جزو سے۔ ہم ذیقع پرسٹھ لاہیج ہی کومحرشاہ تراثب نے اپنی اولاد اور مربدوں سے کہا دیکہواسی مقام برحضرت غاج محرز ببرصاحب كوغسل ميت ويأكيا تقامير بصمر يخسك بعد قربنا نا ادر آس میں مجے دفن کرنا کیونکہ اس زمین سے اندرمیری جد کی نہائے کی <del>وجہ</del> ہت سی برگتیں اور کرامتیں بیدا ہو گئی ہیں جو میں اس کے اندرجا کرجا ک بااورشاه آفاق صاحب وسي لحدمي وفن بس يحضرت أ ينا حرصاحب كي بعث سونے بين سهاگه مو گئي حضرت خواجه محدثا صر كوجو كيج ام حسن علیدالسلام کی اولیدیت سے حامل ہوئے ہیں ادیکے ب اس فقيرفرا ڦ کي زبان قلم عاجز ہے تاہم تمينًا وتبرگا کچر بياں مذکور موتے ہن آکھ صوفیه اورعلماء کو اندازه بلو که آپ کی ولایت او علمیت کس درجه کی تھی۔ مورت خواجه محديا صرصاحب ملفظات معرب خواجه محديا صرصاحب ملفوظات مناماه ريونشان سي مكيم رياعالم ورياعه فعول ساعة الأ

تحت سے کوسوں دورہے کیو نکہاسم ذات کاخا ہے اگر خِدا کی ماہیت معلوم سوسکتی توحضور نبی علمیہ الصلوثہ والسلام ماعرفنا ہے ر فتاهی کمجھی ارنشا ونه فرمانتے اگرخدا کی ماہیت کسی نبی کومعلوم مبوجاتی لتر لونهي همجها جائے اور فقیروں کو بھیراون جا نگدانہ تجابہ وں کی بچھ حاجب نہ تقی مخار**ق** عالن كى ما سيت اور خوات كونهي معلوم كرسكتى تقى اسى كينه مرشند برحق محدالسول لله معليه وآكه واصحابه وسلم بنے فرما یا تفکی فی آلاء الله کا تفکی فی فی ات الله و نکه فکروفراست سے مبندہ خدا کی ذات <sub>ا</sub> ور ماہمیت معلوم نہیں کر*سکتاہے اگرغور سے* ںیا جا ا تو سمجھ میں انجا یا کہ حدیث شریف میں جوخدا سے اسم اعظم کا ذکرا یا ہے انسم فات آپ ہے کہ نہیں فرما یا ہے اس میں بہی حکمت ہے کہ خدا کی وات والسیت لموم من اور اسى لئے خصور وسے دعا بیں فرمایا اللہ حراستگاھ باسے المكنون لمغن دن قرآن میں جو جا بجا اسٹراور رحمٰن آیا اُوحضرات میں سمجھے کہ دوبوں خدا کے اسم ات خدا کا اصطلاحی نا م ہے جوعلما یا حکمانے رکھ کیا ہے ور دخدائے پاک نے بھی ييخكس نام كواسم فات بهين كها بلك فله الاسساء الحسنى كها فى التقيقت الترايين قدوس ياادر جوا وسكے نام ہي وه سب صفاتي ہي جنگے معنی قاموس صراح ميں

ى گمرچىبكا اَجْنَاك نشان ىزىلاا دىنكا دا تى نام كونى كىيا جانىيگاا وراس كى تعربع ِ فرسنگ میں ملے گی۔ گر ماِت بیسے کہ حسب کی جسپی استعدا و بھی اوسنے اوسی<del>ک</del> ی ہے نام ونشان کے نام قابر کر لئے ایک کی رائے سے تے ہیں فدوسی مصفاتی بھالی حیال کی ۔ دوسراکہتا ہے خداکے نا ع الوحدان بغيب الهونت عين المطلق. ذات ملاا عثير بلام سے پہلے خدا کوالوالم کارم اوراہ جس الوحوہ کتے تھے۔عیسانی كص بير كهتي بي كه اسدمارًى توقيفه يُلعني او سك نام سنن يرخص بير ین وخدا کے نام میں سائے ہیں وہی مناسد الكح الرنخج مز كريئيم الدليشب كه اونكيمصنف اس دليري سي مكرك ا وربهارے اس عقیدہ کے لئے یہ قرآن کی آبیت کا فی ہے وا مللہ الاسماءالحسنیٰ جولوگ به اعتقا و رکھتے ہیں کہ واحب الوجو وا ورمکن الوجو دیس صرت اتناہی فرن ہے کہ واحب لوجود کو مرتبہ وجو بی من حبیث الگلّی اور مکن الوجو د کو مرتبہ وجو بی

ریث الجزی طال ہے اور مرتبہ وجودعین ذات باری تعالیٰ ہے اور وہ ذات ہر شے میں جاری ساری ہے تو گو یا تمام مخلو ق من وجراوس کی ذات میں شر کیہ ا وربیسراسربے اوبی اورکت انی ہے البیے عقیدہ کے لئے جا بجا قراس میں وعی ا في سي إن إلله الا يغفل الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن ك بالله فقد ضل ضلا لا بعيل ووسرى أية وص يشرك بالله فقل فقرك المُأَمِّدِينَا الرُوحِدَةِ الوجود اسى مسلك كانام ب توبهارے صوفید نے برف نہیں ماراات يهيه حكماً ، يونان بهي بهي عقيده ر<u>يحمة تق</u>م أوراد غيس بهي اسء فإن كا دعوي نفأكرسار<sup>ي</sup> موحودات صرف ایک فرتشجور بحبت سے پہنچا نی گئی ہے سندؤ ں کے ویدانت کا بھی منشا، بھی سے سب کچے وہی الشیروسے كبرواس بھی ہی مشرب ركھتے تھے اگر ب رسانیٔ اورخدا کی معرفت اسی معمولی اور موٹی ٰبات کک محدود ہے تو بچرتمام انبیا ،مرسلین اور اولیا رکاملین اورعلمائے راسخین نے کیوں اپنی <sup>ن</sup>ا دانی رحیرا نی کا عاجزی سے سا ت ا قرار کیا ان مشکین طریقیت کے مقابلہ میں محدمان ص ب<u>ه کهنته</u> مین که خدا و ندرب العزت کی وات مقدس بیجرن تمام عالم اورعالمیان يستغنى اورب يرواب اللاعنى العلمين اخاد ععادبي ولااشل ك به احلاً جنی ہم اوسی کی بیستش کرتے ہیں اور اس سے سات کسی اور کونشر کا پنہیں کرتے ہم م ا درصو فی کہتے ہیں حقیقت اور ماہیت ادر فرات ایک ہی چیز ہوتی سے یعنی وه چیز که بغیراوس چیز سے متصور نهو سکے خواہ وہ خارج ہیں ہویا نومن میں اسی کا نام ما ہیت اور حقیقت اور ذات سے گرمحر مان خالص کے نزدیک ذات او كيت بي كه ده هو و بخود قايم مهواور البينة قيام كے لئےكسى دوسرے كى متماج بهوكرايسى بے نیازی اور بے بروائی سوا سے باری نعالی کسی شے بیں نہیں یا بی جاتی ا<u>سلے</u> ذات

رشبرا ورذات کا اطلاق سوائے وات باری تعالی کے کسی پیصارق نہیں آ ٹا اسی فرايات الله غنى وانتحالفقل-کنتی کا ایک عدویجیے عربی میں واحدیکتے ہیں اوس ہیں کوئی دوسرا عبد و نرشا مل ہے ندواخل ہے مگروہ موجدہ اینے سواسب اعداد کا اوسے کسپ لاكهوں اوركڑوڑوں اور بيرموں تك كُننتے چلے جاؤ أمن سب بين اوس واحدكا لضرب صروريا ؤكء اسى طرح واحتقيقي مين كنسى غيركي اصلا شركت نهيس ہے اوب نرکسی اور کی اوس میں مراخلت سے مگراوس کی صفّت ایجا دست جمان کا ایک ذرة مجى خالى نېسى ہے۔ خدائے یک معون سے رجو برسے معدرسے مرمکب سے . فہورصفات کا مرتبہ ظہور وات کے مرتبہ کی رضاجو نی کمیاکر اے اسی لئے حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اے محدمرکز فرش سے عوش کک ہریشے نمیری رصا کی جستجیس ہے اور میں تیری رصا کا طالب ہوں۔ سدرة المنتهى كانام مبندى بين اجان يصحب كيمتني مبي نجاننا جب عواني س سرحد توحید تک بهو بختاہے توجان سے اجان ہو اے عقل وقعم دولوں 'فاصر ہوج<u>اتے ہیں</u>۔ عرب سربر جبار اعم ولنفسك عليك حي ليني ترسينفس كاجي نيرسه ادمي تقورا ساحق

سوارا ہے گھوڑہ کو وانہ مگھانس ندے گا تو کمز ور موجائے گا اور منزل پر کیو يهويخائرگار صوفي اگر كھانا البھا كھائے توادسے مجا برہ عبی خوب كرنا جاسئے۔ جوبر<sup>ط</sup>امقبول المرج*ب تندرست* توتندرست بربیاروں <u>کے لئے بھی</u> لفیس<sup>عا</sup> ہے ہ<sup>یں ش</sup> جو کی تعرفین سے حکیموں *کی گن*ا ہی*ں بھری بڑی ہیں جو* کی قدر و منزلہ يكيفكر كهو ب حل كياً اوررشك مارے دسنے ایناسینہ جاک کرلیا جا ول بھی جو کی *آبروسے تشرمندہ مہوکر* مانی میں ڈ و ب گمیا اوراس ماتم میں آس نے ایساموما س بہننااختیار کمیاجوا سے بھی زیادہ سخت ودرمثت کہے۔ جُنْ عُمَى ِّا يُبِ كِيبِيتِ حقيقت مِينِ منوبِ ك*يب*عِيتُ جبيباً كه خدائے تعالى قر ا ن ميں نكث فأنماينكث على نغنسه ومن اوفى بأعاهد عليه فسيواتيه إجلاعظيما يرج لئے جولوگ درونیٹوں کے ہات پربیت کرتے ہیں بموحب اس آیڈ رسول اللہ ہات پرمبعیت کرتے ہیں اور جو لوگ رسول الٹارے ہات پرمبعیت کرتے ہ<u>ں اون</u>کا جنتی ہوسے میں کیا شبرہے۔ صوفی محدی کولازم سے کر بھیلی رات کو او تھ بیٹھے اور عبا دات بدنی وفضی ا حبيماني رياضتين بحالائے نتجد کی نماز قرات کوطول دیکرنہا بیٹ خنتوع وخضوع۔' پڑے اورجس رات نتجبر کی نما رفضنا ہوجائے دن بھرا وسکا قلق کر یر ہے ہیت کھا نا اور بہت سونا دینا اور آحزت کے معاملا ر جوبہت سونے اور بہت کھانے کا عا دی ہوگیا ہواگروہ انھیں جھومینا چلے توایکہ م سے زیجیو کے

نته وونؤ ں میں کمی کرسے تاکہ مزاج میں خلل نہ پیرام و ون میں ووہیر ت مفیدے صبیح کا در شام کے قریب سونا بڑا ضرر ہونجانا سم عديان خالص كي اصطلاح بين حب على كوا شاره سيداري ستی اور میند د ور موحائیگی اور اگراس عمل انث ئے گا توا نکھوں کی روشنی برصوجاً بیگی بھیرہ ترو آماز ں کی ا درکیبینہ کی بر بوجاتی رسگی اور اس سے علاوہ مبت 'سے نفغ طا ہر *وجا بینکے* كعصنى كيجيرحاجت نهبي عافل حود بحؤ وسمجه حبائے گاكہ بیرا شارہ بدیراری لص نے آیات قرآنی اور حدیث نبونی سے حاسل کیا ہے اسینے لاز مرکریے اور وہ ممل و ہر **وسٹ میں د**ح صوفیہ کے معاملیشا ہرہ لکل علیدوسے پابندی سے سات کرے اور حظروں اور باطن اور بيمره كي مؤرا منيث ا وراخلاق كم رنی اور حنطرات قلبی وغیره کے معلوم کرنے سے واسطہ اور

یا بچ*وں فرض نمازیں جاعت سے س*ا تصبح میں ا داکر نی جا سئیں کیونکہ حامت میں سے اگرا بکیشخص کی نماز فبولبت سے لایق ہو تی ہے تواوس کی برکت سے اوروں کی نماز بھی قبول کر لی جاتی ہے دوسری سرکت جاعت کی نماز ہیں یہ ہے کہ ح لوگوں کا دل تاز میں نہیں لگتا ہے اور وہ رکوع اور سبحہ و و بیے خبری اورغفانت میں رتے ہں جاعث کے سات او تکے ول میں بیداری بیدا ہوجا تی ہے اور وہ خواہ مخواہ وش شے سات نما زیڑھنے لگنے ہیں اور الیسی نما زاد تھیں حبنت ہیں ہیو بچا دیسی ہے ورنازمیں ان بارہ امور کالحاظ محدی خالص کو لازم ہے۔ فرمات بروا رہی لت ۔ می ببینم۔ می ببیند- فرماں بروالہ ی سے ایہ مراو کیے کہ بندہ کنازی پیفیال ے کہ میں خدا سیجے کم بجالا <sup>ت</sup>ا ہوں ا درا دیسکے رسول کے حکم بجالا <sup>ت</sup>ا ہوں اور م<sup>نا</sup> فرمانی رثا ہوں اپنی طبیعت کی برائبوں کی اورنفس کی اورسٹ بیطان کی امیدو ہم سسے ا دیسے کمپیں تنجات کی امبد کرتا ہوں اور مغفرت کی اور دولت اسخرت کی اولام ور قرب الہی کی اور میں ڈرنا ہوں ووزخ سے آخریت کے عذا ب سے خدا کے فهرو حلال سنع حذاكی مهجوری اور دوری سنے اور تعظیم و تتحییرسے یہ مراد سے کہیں نماز کا لبهی کھو<sup>ا</sup> اہو تا ہو <sup>ں</sup> بھی حجاک جا اس موں کبھی اسنے منہ کوخاک مرر کھیدیٹا ہوں خاکی عظمت کاً افرارکڑنا ہوں اوراسپے نفس کی حقارت کرتا ہوں اوریاد وفرا موشی سے یہ مرادسے کہ اس کام کے ذریعہ سے میں خد اکو سروقت یا دکرنا جا سٹا ہوں اور اس باوے فرابعہ سے میں خداکو سروفت یا دکرناچا شاموں اوراس یا دے فرابعہ ست وولؤل حمان اورما سوی کو بھولنا چاہتا موں رہنج وراحست سے یہ مراو ہے کہ تاز

طرح برٌ معنی جاہیے کہ نفس اور قالب کواس سے کسی قدر رہنج اور تکلیف ہیو <u>ی</u>ے روح كواوس سے سرورا ور فرحت حال سو۔ می بینم اور می بیزیسے به مرادیے که نازاس مصنوری اور خبرداری سے اداکرے نمازی کونقین سوکرمیں اسو قت خداگو دیکھھ رہا ہوں اوروہ حاضرونا ظرہے اوروہ تمجيح د مكيدر پلسے اور اگر نمازي خدا كونه ديكيھ سكے تو اوسے اس كا يقين كا مَل ہوكہ وہ مجھے ویکھ رہاہے۔ اناالله كهنا صرور كفري مكرانا الحق كهني سي مكفيرلازم نهيس آتى سے كيونك لفظ حق باطل سے مقابلہ میں واقع ہوا ہے باطل کے معنی فنا قبول کرنے والے کے میں روسے السّانیٰ اگرچه قدیماوراز لی نهیں سے لیکن ابدی ضرور سے اور ندفنا پذیر ہے۔ حبب سالک کثا فت جمی کے مرتبہ گزر کر لطافت روحی حکال کرتا ہے تواپنی نٹیس ابری صفت میں اکراناالحق کہدامھتاہے۔ أكركسى ينشئ كواناالحق كهنا كفرببوتا توعلما يبرنه فرمات كدخفايق الااستنسياء تاتبث اوريبي عقايد كى كتابون بيس موجود سے - الجنت حق والنارحي ھے لو اُ قتان لیمنی جہنت بھی حق ہے اور دوزح بھی حق ہے اور وہ دونو رحیم مخلو ت ہیں اورانہیں حق کہنا گفرنہیں اور اس قسم کے کلمات جو بعض صوفہ ہے کی زبان سے بخل جاتے ہیں اوسکاسیب پر ہے کہ محیط عرش سے مرکز زیش نگ ہرح میں حضرت دھ و دکا فیصنان ہے اور او*ں کے اندر ایک مانت انا نیٹ کی بنیاں ہے* حب اوسكاجوش موتلب توبزگار نے كى نوبت احاتى ہے ان من سنى الاليس ج مجملاقا کی صنمیرهاننے کی حات راجع ہے اور اس سے معلوم ہوتاہے کہ ہرتھے اپنی ہی مع وتناكرنهي سي اگر كان مول نوس ليجيد بتحركيا وعوى كررسيد مين-مرحب كدريا

لبندی سے بیشی کی طرف ماہل ہے مگراس کی ہرموج ایک زبان سے جو اپنے اوصاہ ك تصدكه رسى ب اور مروره نوردو دى سے اپنے تئيں آفناب مجتلب فرشتوں نے با وجو دمعصومیت کے تحق تسبیح مجدک کہ کرجو دستنائی کی۔ آ دمی بھی حب تک لطیفوں کی سبرے سات عروج میں رہتا ہے پہنچی بڑے بڑے دعویٰ منہ سے تكالتاب اورايني قدوسيت جناتاب. ایں برم هبنوں نازنینے وارو معنو غائے قیامت آفر بینے وارد بروز ن کر بوائے منصور مرو میر نیٹر برائے خور <del>طنن</del>ے دار د گرجب مقام کثافت ولطافت سے گزر کرعروج ونزول کو بورا کرلیتا ہے اور لطبیت حقیقی اور بیحون صرف مک مهویخ جا اسے تو دَیّنبنا ظَلَمَّهُ مُا اُنفَسَّنَا کُها بیر اور خدا کی تبییج اور بخیاصد ت کے سائٹ بجا لا آہے اور بیمقام حصرات انبیا ، بليهم السلام كواوراً يمح طفيل سے كاملين اوليا دانتكركونضيب برقالي -ایک خبت حرف نبی ہے جس کے آھے حصتہ ہیں ادر اون میں سے کسی حصتہ کا نا م فردوس اورکسی کا نام نغیم وغیرہ ہے ملکتہیں حبرا گا نہیں اور اون میں ہے ہرایک اینے رنگ ڈمہنگ میں مزالی سے ایک کا نام حبیت مجاز می۔ دوسری کا ام بت نوری تمسری کاخبت صوری ہے جبت مجازی یہ دنیاہے جس کی بت رسول عليه السلام فرماتي بي الدينيا حنبت الكاف بن وسبحن الموسنين یبخبت محض بے اعتبار اور بے حقیقت ہے اس کے عبش سے مزے اسکی بہاریں ہے اسل اور بے نبات میں اور اس جنت کا ذکر فرآن میں اس طرح آیا ہے۔ والارض وضعهاللانام فيها فاكهة والغنل ذات الأكمام والخبخ والعصن

والركيان فبأى الاوربكماً تُلذبان - كلمن عليها فأن ويبقى وجه ربك ى والجلال والأكرام. اور حنت اوری اورصوری جومومنین کے لئے بنائی گئی میں اون کا ذکر قرآن ميں اسطح آيا سے ولمن خان مقام دبه جنتن - فيھماعين بجرين ن الطرف للمن المن المن المن الطرف لديطمة ں نتیاہ مرولاجان فیای الاء ریکھا ت**ے** نابان ان نوری اور*صوی* خبتوں سے ایسے حنبت معنوی اور حقیقی بھی سے حوا نبیا ،علیہ مالسلام اوراحض لیخوا ولیاءاللہ کے لئے بنائی کئی سے س کی سبت صریف میں آیا ہے لافیھا حوام ولا تصوائر بل ربی ضاحك اس جنت میں جس کے دوحصہ میں معنوی اور حنیقی به د ولوْ رحصها زبس ننرلیث او*ر لطی*یت مقام ہیں اور بیر**وونوں مِقام** اوس واحبب الوجو دى تجلى ذاتى اورصفاتى كى حلوه گاه ہن اب معلوم ہوگيا كەاپك جنت مكا مزخنت الكا ذمن ورايك حبنت المونير أجي ما يك حرّبت الابرار اور ايك حبنت المقربي<del>ن "</del> حکمار کا محض قیا س ہے کہ آدم کی بیدائیں حشرات الارض اور حبوا نوں کی طرح ارضی بخارات اورسمادی حرکات سے ہوئی ہے اور معمولی حالوروں کی مانندعنا مراور جاروں خلطوں کے ملنے جانے سے ایک مزاج قائم ہوگیا اور حیات حیوا نی نے اوس میں تصرف کیاا ورا وم بنگیا گراہل باطن کہتے ہیں کہ آ وم خلقت ان حیوانات او حیشرات کی خلقت سے بالکل متنا پر ہے اس خالت برحق سے ا بینے کما*ل کرم سے* اوس کی طنیت کوخمیر کیااور ابنی پر قدرت سے اوس *کے* جسدكوا وسهبيت اورنقشه برحوادس كي علم اورعالم مثنال بين محفوظ نخفا مبن إ سنوارا ان الله خلق ا دمرع لي صوب ته سي مراديم اور خلفت آدم

حس کام کے لئے جس شے کو پیداکیاہے وہ نئے بے عذرو تا مل اوس کام کوکر رہی ہے اور اوس کام کوکر رہی ہے اور اوس کام کوکر رہی ہے اور اوس کا م کوکر رہی ہے اور اوس کا م فر کر رہی ہیں۔ اسمان قاعد مے سات دورہ کورہ کا بہر سب تنارہ طلوع غروب ہیں شغول ہیں۔ ملا یکہ اپنی اپنی خدستوں ہیں منہاک ہیں۔ مشیطان بہرکائے برکر ما ندہے ہوے ہے صنع بریت دیوتا کے سامنے گردن جھکا ما سے جو برند واللہ کھاتے ہیں وہ واللہ کی تلاش کرتے ہیں برندوں کوخونخوار بنا آپ تو وہ ونزات تنکار کرتے ہیں جنا بخر جنا ب امیر المومنین علی مرتضی علیالسلام فرماتے ہیں اور وہ ونزات تنکار کرتے ہیں جنا بخر جنا ب امیر المومنین علی مرتضی علیالسلام فرماتے ہیں سبھان من قائم ہوالناس

# رياعي

جنسعنه

خدا کے جلالی ناموں سے جالی نام زیادہ ہیں اس لئے اوس نے حدیث قدیمی میں فرمایا ہے سبقت دھ متی علے غضبی بینی میری رحمت میرے غصہ برسقت لیکئی ہے بہی صورت ہم گنام گاروں سے بجاؤ کی ہے کیونکہ جواسمائے جالی کا تقاضیہ وہ پورا ہوگاا ور ہمارے کئے سیر بنجائے گا۔

جئاعثه

# جثرعثه

اس خاکدان میں خدا بیشترانبا و راولیا اور نیک بندوں پراسائے جلائی کی تجھیلتے ہیں اور مصائب آٹھاتے ہیں جھیلتے ہیں اور مصائب آٹھاتے ہیں جینا کنے فرالیا ہے اسٹ لداو علی الاندیاء شعدالامتل فالامشل اور عاقبت میں اونجر اسلے جا کئے جا گئی جو گی اس لئے جو آس وعیش او تعیس نصیب ہوں کے اور کی اس کے جو آس وعیش او تعیس نصیب ہوں کے اور کئی شرح زبان اور قلم اوانہیں کرسکتے ہیں۔ برخلاف اس کے کفار پر دنیا بیں خدا کے اس کے جو اس کے دنیا اور کا دنیا ہوجا تی ہے اور اسائے جا لی کی تجلی ہوتی ہے اس کے وزیا اور کا قب اور عاقبت ہیں اونہ تھا گئی اسائے وہ طرح کے سخت عذاب او مھائی گئی۔ حالا کی کا لازی ہے اسکے وہ طرح کے سخت عذاب او مھائیں گئی۔ حالا کی کا لازی ہے اسکے وہ طرح کے سخت عذاب او مھائیں گئی۔

### جنش عثه

گوشت کھانے سے بنی اوم میں فراندگی پیدا ہوجاتی ہے اوراگر گوشت اعتدال سے کھایا کھانے سے بنی اوم میں فراندگی پیدا ہوجاتی ہے اوراگر گوشت اعتدال سے کھایا جاتا ہے تو ذکا وت اور طبیعت ہیں جو دت غیرت حمیت شجاعت پیدا ہوتی ہے اور گوشت بالکل نہ کھانے سے سستی کا بلی کمزوری کم ہمتی بذولی نامروی لاحق ہوتی سے اسی لئے انبیاء علیہ السلام سے کہ ورحقیقت حکما والہی میں گوشت کھانا تجویز کیا ہے تاکہ کمزوراور کم ہمت اور بے فیرت النان اپنی اپنی بنی ۔۔۔۔۔ بیار یوں سے صحت پاکس اور تشکار میں بھی تھوڑی سی مشغولی رکھیں تاکہ چیئے بیار یوں سے صحت پاکس اور تشکار میں بھی تھوڑی سی مشغولی رکھیں تاکہ چیئے بیار یوں سے اور اون کی سستی اور کا بلی رفع ہوجائے اور اون کے بیار یوں کے اور اون کے بیات یا کہ ورت کی سستی اور کا بلی رفع ہوجائے اور اون کے ایک گوشکا کی مستی اور کا بلی رفع ہوجائے اور اون کے اور اون کے بیات یا کہ ن کام دینے لگیں حب ایسا موقع ہوجائے اور تشکار بات لگ توشکا کی کوشکا کو بات یا کہ ن کوشکا کی کھوٹر کی سے بیار کی کام دینے لگیں حب ایسا موقع ہوجائے اور تشکار بات لگی توشکا کی کھوٹر کی سے بیار کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی سے کہ توشکا کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھو

ازم ہے کہ وسے حلد تر تیز تھیری سے ویج کرڈا نے کیونکہ مجروح نسکار ت ہوتی ہے جس قدر اوسے جلد نو بح کیا جائیگا اور جا نکندنی کی مصیب ہے۔ و تناہی حاد حقیہ جائیگا خصوصًا باوشا ہوں اور امیروں کوزیبا نہیں ہے کہ اپنا ونت شکارمیں ضائع کریں اور کاروبارسلطنت سے غافل ہوں خداجیں کسی با وشا وصاحب فدرت مبنا المه وسكامنشا يهرگزينيس سے كه وه حيو في برى حرال وربيرن حيكا روں كى جان لينے سے سمجھے بڑا رسگا بلكدا وسے پير فدرت محض اس عطاكي گئيہے كه وه مضدا وربيث بارچور وُاُكوا ورخلا لمرا نسابؤں كانشكار كريے اپنے ملک کوان درندوں سے بچائے اور بغیر حرم و گنا ہے کسی انسان کومٹل نہ کرے ہونکہ خدلئے تعالی منبیرفرہ گاہیے انہ من فت کی نفسیا بغیریفس اوفسا د فی الابض فكانا قتل الناسجميعًا ومن احياهًا فكانا الى الناسجميعاً. ١٠ ورايك شخص كابے وجه ثمام بني آوم كا ملاك كرنا كيوں ما 'اگيا اس كاراز يہ سم ا دم علیہ السلام ایک شخص تھے جن کی ذا ت سے تمام زمین بھری ہوئی ہے اور پی للخیت ابوالبشرسونے کی سرانسان میں موجودے المولسط جس سے ایک نسال وبلاك كميا كويا اوس نے ايك الم كے انسالوں كوتہ تنيغ كرديا-

#### جيش عثه

حبن نسكار كي اباحت ياحبن تسكار كاجواز كثاب الله اوركتاب الرسول سے ٹا بت ہوتا ہے اوس کی خاص صورت ہے اوراوس *کے لئے نب*ت بھی *درست وکیا* سے یہ ہرگزا جازت نہیں ہے کہ خرورت اور بے عزورت جبل کو آگیدڑ او مڑی چو سامنے آیا وسے مارڈالا نہ پر حکم ہے کہ شکرہ باشہ بازخبر ، عفاب کو بکر کرا ونگی عصیں سی کرا دنھیں شرکارے لایش <sup>ا</sup>نبا که اور زندہ جا ندار کوجیر کراوس کی باوری دو

برسراسرظلم ہے اسلام کی بنیا درجمت اورعنا بیت پررکھی گئی ہے۔ کبوتروں کو دوڑنے ادراڑانے اورمرغوں کی لڑائی کی مما نغت ہے تواون کا شکاراس میا کی کے ساتھ کب جایز موسکتا ہے۔

#### جث عثه

قال على مرتضى عليه اسلام العدار نقطة كبن ها الجاهد ان الما المحال المرار الكلام الله في القران واسل دالقران في الفاتحة واسل الفاتحة في البسم الله المرحن النجيم واسل البراء وانا نقطه تحت المباء في بب لينسير الله واسراس الباء في نقطة المباء وانا نقطه تحت المباء بينى جناب وتضى عليه السلام فر ماتح بين كرج كجوا كلي اسماني كتابوس مين آياتها وه قرآن مجيد مين سبح اورج تمام قرآن مجيد مين سبح وه سوره فانح مين سبح اورب المرار بسمان للمرار بسمان للمرار و المرار بسمان الرحيم مين بين وه بسم الله كي في في في المرار بسمان المرابط المرابط المنه كي بين عمرا ورسول كريم كي فوات الوس بين عليه والدوا صحاب وسلم المنه كي بين عمرا ورسول كريم كي فوات يكن بين المرابط المنه كي بين المرابط المرابط المنه كي بين المرابط المنه كي المرابط المنه كي بين المرابط المنه كين المرابط المنه كي المرابط المنه كي المرابط المنه كي بين المرابط المنه كي المرابط المنه كي في المرابط المنه كي المرابط المنه كي المرابط المنه كي في المرابط المنه كي المرابط المنه كي المرابط المنه كي المنه كي المرابط المنه كي في المرابط المنه كي المرابط المنه كي المنه كين المنه كي المرابط المنه كي المرابط المنه كي المنه كين المنه كينه كين المنه كين كين المنه كين

#### جتناعته

رسول النُّرصلي النُّدعلية وآكه واصحابه وسلم نے جن لوگوں سے وحي لکھوائی وه نَوْ شَخْص مِنْظَة عَلَیْ بن ابی طالب عِثمان بن عفان ۔ زید بن ثابت ۔ اِنَّ بن کعب اباتُ بن سعد ِ خالد بن سعبد بن العاص ۔ علاءً بن الحضری - صنطله بن رہ ، تھے۔ معا و بدبن ابوسفیان ۔

ہر ہیں ہے لئے ایک روح ہے اور احسا دو ذوالروح کی جا تو تمیں ہیں ادمیر سے دوسیں حیوانا ت تولدی اور توالدی میں اور دوجن ولشرنس حیوانا ت تولدی رات الارض میں محض چارع نصروں سے بخارات سے پر اسوتے ہیں اورجوانا توالدي كي خلفت با وجرو بخارات ارهني كے تصرف اور الوار اور انار سرج ی مثارکت کے نطفہ سے ہوتی ہے اس کئے حیوانات تولدی جب مث جاتے لمِن تواون میں ووبارہ تزیرہ ہونے کی صلاحیت بالکل تہیں ہوتی برخلاف اسکے ت توالدی جو نطفنہ سے بیدا ہوئے میں اگر جرمر بنے بعدوہ فنا موحاتے ت نیکن جونکدان میں آثارا وزا نوارعا لم علونی سے تھے او ن میں استعداد دوالہ میا اور ایا تت حشرونشری صرور موتی ہے ان دو سے مقابلیں دو ا المرابعة المراجع كاحن وكشريب عن ملاوه قوائع تولدى اورتوالدى ر تصرفات عالم علوی سے نقائے حقیقی کا فیضا ف شامل ہوتا ہے اگر حد مقرک کے أن ابني علم حصولي كوجوهواس ظامري مفي حال كما تقابر بالأكروبية بأب اور بظام اادن سے دجود بھی بے نشان اور ناپید ہوجاتے ہیں گر بقائے حت بقی سے فرب اور فیضان سے اون سے وجود عالم رزخ اور عالم ارواح میں قالم رہتے ہیں اوردسا بين جو كي كرك التي تخفي اس عالمين اوسكا الجرفذاب يا تواب حال رہتے رہتے ہیں اوراسی باعث سے قیامت سے دن او کی گلی سٹری ٹریاں اور میں ملے بیوئے اجزامل الکراپنی بیٹٹ قدیم پر آجائیں گئے۔ جن عن ایک بارصبح کی نماز کے وقت حصنور رسول کر مصلی الندعا

سے سجد ہیں تشرفین نہ لائے صحابہ نمازے واسطے حاضر تھے اور نماز کا و قت فوت سبور ہاتھا ان لوگوں ہیں استی جرات نہ تھی کہ دستاک دیگر ہا کا وار دیے کہ آپکو ہا گئیں اس فکر ہیں مبتلا تھے کہ حضورا قدس کیوں نہیں استے ہیں ایسا نہ ہوغاز کا فوت گزرجائے۔ ناگہاں حضور زنا نہ سے برآ مدہوئے صحابہ نے دیکھا کرچم و نورا نی سے وضو کے پانی کی بوندیں رویش مبارک سے شیح ٹیک رہی ہیں اور حضور جا برحبار قدم او کھا رہے ہیں اور آپ نماز ہیں مشغول ہوگئے اور آپ نہی قوات کے سات نماز ختم کی اور آپ نماز ہیں مشغول ہوگئے اور آپ نمی قوات کے سات نماز ختم کی اور معمول سے موافق صحابہ کی طرف منہ کرتے بہی قوات کے فرایا تم لوگ اور اور ہم خوال تھا اور اور ہم خوال کھا اور اور ہم کی سات نہمان تھا اور سے خوال کھا اور ہیں سعدہ میں تھا یہ قدرت کی خوال کھا اور ہیں سعدہ میں تھا یہ قدرت کی اختر ہوئی جب وہ مہان عزیز سدیار لیا ہے توہیں تم کم کی پہونچا ہوں۔ اسے میں تا مغیر ہوئی جب وہ مہان عزیز سدیار لیا ہے توہیں تم کم کی پہونچا ہوں۔ اسے میں تا مغیر ہوئی جب وہ مہان عزیز سدیار لیا ہے توہیں تم کم کی پہونچا ہوں۔ اسے میں تا مغیر ہوئی جب وہ مہان عزیز سدیار لیا ہے توہیں تم کمی پہونچا ہوں۔

# حبث عثه

كل مقتصيات اسمائك اللهمصل على سيدنا محمد صلواة بعدانقايع جميع كمالك اللهمصل على سيدنا مجل صلوة بعدى كل عناقاتك وعلى الله واصعابه وجميع احيابه -

## جشنعثه

عالم پاک کا فیضان عالم خاک کی طرف مایل ہے ابرا سمان بررستاہے مگر زمین پر رسستاہے بریخبت وہ ہے جواس منین کوچھوٹ اوراوس سے منہ موڑھے

### جُسْعَتُه

جب طرح گله بان گله کی و ہول سے نہیں گھبرا تاہے اور لینے ربوڑ کی ہر کھبر کر پالتاہے اسی طرح خدا این بندوں کی معصیّت پر نظر نہیں فرما تاہے اوراونہیں کھلاتا پلا تاہے۔

حبشاعته

عدم کا وجو دلبشریت کی طرف عود کرسکتاہے مگرفنا کا وجو دلبشریت کے وجود کی طرف عود نہیں کرسکتا۔

جثن عثه

ارباب السكرمعذورون- مرح مزجه كاعمه

جن وانسان کے علاوہ حیوانات بھی خداکی توحیداوررسول کی رسالت کے قابل ہیں ادر میربھی امت ہیں قیامت کے دن جس طرح جن وانس سے صاب

ا ب موگا حیوانات سے حساب کتاب لیاجا کیگا اور میدان قیامت میں بھے بلایاجا ئیگااس کا نبوت قرآن می*ں صاحت ہے*۔ وحامن وابدہ فی الارض ولا**خا**یو يه الامحامثالكوماً في طنافي الكتب من شبى تعالى يعم ليحتمن. حُنْ اعْدُه ام قسم کی شے آگ میں جلکر راکھ ہوجاتی سے اور کھرے بے نشان بناتی گرجیں ملٹی کا تام کٹا لی ہے اور کھریا ہے جس کی سٹار کھٹالی بناتے ہیں اور فا سے اور کہتے ہیں آگ اپنے جلانیکا تقرف اوس میں نہیں کرسکتی ہے اپیط ومن جس کان کی مٹی سے بنائے جاتے میں اون میں جہنم کی آگ اینا کا ہے بلکہ پیرحضرات آگ میں داخل ہوجائیں توایک کو فناکرویں اوراویخابال سکانہو۔ جُرُ عَيْهُ آدی زاد کوتین عمر س عطاکی گئی ہیں ایک عمرونیا کی دوسری عمرعا لم برزخ کی ری عمرهان آخرت کی۔ من عنه لوسك عدوا وراثها نبيس حروث مسيح وسجهاس اون حروف كوان يؤكلون من فايم ب- القع المريط التي المتعالم المنت المستنع المقاريقيق طفيطيد امت محدیہ کے امام کا نام عالم علوی میں نون سے اور نون تھیلی کوکتے ہو

روه در مائے وحدت کی مجیلی ہے اسکانام نون مقرر کیا کہا ہے. حروسول خداکے مشہورہ سات صفات سے پر تؤسسے س بنانخه خدا كيصفت حيات يسصحفرت عبيكي اورخداكي رت ابراسیم اورخدا کی صعنت قدرت کے برتوہ سے حضرت بنے اور خدا کی وہ کے برتوہ سے حضرت آدم اور خدا کی صفت اجر کے برتوہ . ا ورخدًا كي صفت كلام كيرتوه سي حضرت موسني ا ورخدا كي صفت سمّع نبرت داؤر اوركم محديان خالص كيتحقيق بيب كه خدا كي الحفوي منت كرجاعت ما تريديد ك نزويك قدرت كوين ب اسك برتوس حضرت آدم اورجدا کی صفت بنی جبکانام ہے اور وہ خدا کی سب صفتوں سے بہلی صفت حب عنه سالک کوچاہیے کہ الٹریمے لفظ کو نورا نی حرفوں کے سات اپنے دل سے منغه بريكه أكرجه بوامر ببيلي وشوارمو كالمرحب عرصة كب يولضورا ورحنيال قابركزيكا ا بی اور حیکدار حرفوں میں ایسے دل بر لکھا یائیگا اور م لوم ہوگا اس اورا نی اسم سے یا دینے بائیں میں بھی موجو د ہوں بھراً <sup>ہ</sup> ے اسی کوصو فیہ سیرالی اللہ کہتے ہیں اورجب سالکہ ہینے تنیس الفٹ اور لام کے درمیان پائے تو ترقی کی کوسشنسش ک

تنگی لام اور ایک درمیان ہو بچائے گریہاں ہو بخگر مہاں ہو بخگر مرت بلندسے کا م لے
ا در ابنی مین ایک موز کے حلقہ میں داخل کرے۔ سیر دسلوک کی ابتدا میں اللہ
صوف اپنے سرکواس ایک ہوز کے حلقہ میں باتا ہے گرحب یہ اولوالوسی سے کام
لیتا ہے توسوا یا انڈر کے ہائے مرور میں داخل ہوجا آلمہ اور اسوقت خلق کو بحیط
ا در اپنے کو محاط یا لمہ اور سب بلیات اور آفات اور خطرات سے مرام حجا اور اسی کو صوفیہ سیرالی اللہ کہتے ہیں گر حبوقت یا نی کی وند دریا میں ملحاتی ہا
اور ذرہ آفتا ہے کے الوار میں غائب ہوجا تا ہے تا اوس مقام عالی سے بچرا بنی اصلیت کی طرف رجوع کرتا ہے اور بہوجیہ حکم اور مشدیت ازلی سے نزول کرنے اصلیت کی طرف رجوع کرتا ہے اور بہوجیہ حکم اور مشدیت ازلی سے نزول کرنے اسلیت کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس آمرور فت کو سیر جمل اللہ ایک ایک اس میں اور اس آمرور فت کو سیر جمل اللہ النہ کہتے ہیں۔

## جسعته

کمہ اور مبیت الشرز مین کی ناف اور افلاک کے دائروں کا مرکز ہے اسلئے افیضان وجود وانوار تقاسے عالم بالا اور عالم باقی سے اول اس مقدس زمین اور نے ہیں اور بہاں سے تمام جہان رتفتیم ہوتے ہیں اس کئے بریت الته قطب مدارسے اور آدم اور بنی آحرم قطب رشیا دہیں۔

#### جئن عُنْهُ

اس سرزمین مبندوسستان میں بہاں کی شرنین توموں میں سے انبیاء اور رسول بیداموئے میں اور امہوں نے خداکی توحید کی وعوت کی ہے و ما ادسلنامن دیسول الابلسان قل ملہ یہین لھے فیضل الله من بیشناء

يهدى من بيشاء وهوا العزيز الحكيمة ون أنماكي رحلت مج بعد ہے یا شندوں نے اونکی گفتا را درکر دارکو بھلا دیا ۱ درحیں طرح عربے شام کی رسی اورعلینی اورابراهیمعلیه السِلام می شربیت کو بھول کیئیں اور اسٹ<sup>ل</sup> نی ک بور کوا ولٹ بلیٹ کرغا فل موگئیں اسی طرح بہاں ولیے بھی اپنے ہا دیوں را طمشقيم كو تحدور منته. لدائے محدی فقیر سے ترکہ نب دے موے ایک حرب کا نام سے اوسیکے بنانے کا یہ قاعدہ سے ایک سنیف بی جائے جو بہت بھاری اور موٹی ہواہ ہے نیاله میں جہاں لاکھ لگا کر قبضہ حریتے ہیں مین جارسورا خے کئے جائیں اور ایک سنه لکڑی کا قد ہوم اس طوریت بنایا جائے کہ جو تلواروں کی جیکلان کے ب اوراً سے کاریگرخراط پرا قار کر پانسوہن سے ریت کر اینیا سڈول کے جوتلواری جیکاان کے مناسب ہوجائے گویا چیری کا ایک وسنہ تیا ر کریے یا لکل تھوس ہواس دسستہ کی ساحنت میں پر بھی شرط ہے کہ لکڑیں بہت اراورا وستوار ہوا ورحرب وطرب کے وقت اڑٹ مٹرجلئے یحب، وم م حسب مرا د بنجائے تو ا وس وست میں وہ لموار جواس دستہ <u>کے لئے</u> تسا<sup>ہ</sup> سنزکے بہر میں چیر کر تھینسا دے اور کملیں آ ہٹی جڑ دے اوراس مّام مرامک نیصنه بھی لگا دے نس لوائے محدی نیار مرکبیا۔ الا مان برو ہ حربہ سے اگرکشی جی داراور بہا در آ دی کے پات میں ہوا ور ۱ و س سے مقابل میں نتیہ تى، ارنا بھینسا۔ از دیا مست اونٹ یا موزی گھوڑایا ، درکوئی بلائے ناگهانی ئے تذاکل کیے کی حزب سے یا رہ بارہ ہوجا کرگا کیونکہ تلوار قبضہ کے سات ہوتی سے

ورا مک ات سے چلائی جاتی ہے۔ توجو کھے وہ میدان کارزارس جو رکھاتی ہے ا وسے فرووسی طوسی اور مولانا نظامی گنجوی نے خوب ظاہر کہاہے اور حب اس الموارمیں آدمی کے قدیسے برابر دست پیچڑا گیا اورا ویسے دو کو ں یا تقه ن سے تھام کرا در بیا دہ ہوکر کا م لیاجا ٹیگا تومشک بگر مجھے۔ یا تی وغیرہ کو لھیرے ککرٹری کی طرح کاٹ ڈالیگا فٹرل ق جھے لوی نوائی محدی گی لى صورت حضرت خواجه محديا صرصاحب رحمة الشيطيب سربان يوميس كنده ہے حس کی نقبر نہا لقل کر تاہیے۔وہو ہذا۔ لوائے محداً کی کی سیف بر سمشہ الموار کی طرح غلاف مونا جاسے ضرورت وتت ا وسے او نار لیاجائے اس لوائے محدی میں قبضہ لگانے کی مصلحت ہے کہ اگر حرافی سے علہ کوروکنا مدنظ سوتو اوسکے قبضہ میں ایک ہات ڈال لیا جلئے اور سیر کا کام لیا جائے یا حراف کو زندہ بکر نا منظور سو ا ور ا وسے رخی کردیکا اراده منهوته اس قبصُّه مين اينا لأت وال كراوس روك سكينگه -حث عثه محدیان خالص کایه دستوری کهاگر وه آکیلے ہوتے ہیں توقبلہ کی طرف بیضتے ہیں اوراگر دو ہوتے ہیں تو ایک قبلہ روا ورایک اپنے یا رمحدی کیطات مَنْهُ كَرَيْحِ مِبْتُصْلِينِ كَيُونِكُهِ الْمُقَابِلَهُ حَابِنِ مِن المُفَا دِقَلَةُ ا*ور الْرَّمِن محدى مبوسق* ہیں توشات مبیضتے ہیں اور اگر جار محدی ہوتے ہیں تومر بع مبینے ہیں اور آگر جار سے زیادہ ہوتے ہی توطقہ سائر سمقے میں اورکسی حال میں اپنی علسل ورصحبت کونا موز وں نہیں ہونے ویتے ہیں اورجا بذروں کی طرح اپنی بزم کو براشیان اور بیٹرول ہنیں ساتے ہیں۔

مبت دوقسم کی موتی ہے لیندیث عینیت اورنسبت معیث نسبت عیا ا ولیاءالٹٰدکے واسطے ہے خداکے سات اورنسبت معیت انبیا رمرسلین کونوتی خداکے سات گرنسبت غینی اولیاءالتٰد کو خداکے سات اعذّباری اور ا ورحبب بینسبت عینی اولیارالترکے ذوق شوق سے زیادہ ہوجاتی لموب الحال موكرحدا دب سے باہر سوجاتی من اور کھر كا کھے كہنے كا لیلی کی محبث حبب قلیس عامرہی کے دل میں حدسے زیا دہ ہوگئی تووہ انالیلی لگا تھا اور چونکہ پرنسدت مجازی اوراعتباری موتی ہے اس لئے حب مرتفیہ وموجاتی ہے توجو کچواو ن کے منہ سے نکل رہاتھا اوس سے تو ہر کرتے ہیں را ف اس کے انبیا ڈعلیہ السلام کی نسبیت معیت انبداسے انتہا کہ ایک ورير قائم رستى سے اورنسب عينيت اولا دكواينے باب دا دا كے سات ا ورنسبت معلیت دوستوں کو دوستوں سے سات مہوتی ہے جیا کے نسبت ، رسول کر بھلی الله علیہ وآلہ وسلم کے سات آپ کی اولاد اور آپ کی ٹ کوسیے اوران سب میں علی نسبت عیمنیت کی حضور سے سان ھنار بها درحبْ بن علیالسلام کویسے اور نسبت معیت اگر حیرسب صحابہ کوچال سے مرخا ص ننبت عینی آپ کے سات حضرت ابد بکر رصنی التُرعنه کوچال ہوئی <sup>نیے</sup> ورنسبت عيني مرنتبرا لنساني سے واسطه رکھتی ہے اور رنسبت معبت تقرب الہی سے تعلق رکھتی ہے فہدون نھے۔ میں تعلق رکھتی ہے فہدون نھے۔ میں تعلق رکھتی ہے فہدون کے تعلق ہے۔ أعظيم چارقتم كى سوتى ہے يعظيم دو ا

حرام ہے، دوسری مگروہ ہے میسری وا جب ہے بھی سنت ہے بینی تعظیمان و والت کی جوصاحب قدات و والت کی جوصاحب قدات اور تعظیم متابروں کی جوصاحب قدات میں و والت کی جوعلما درمونت مہوں ایزا کے حوف سے مگروہ اور جائز ہے اور تعظیم ادن حضرات کی جوعلما درمونت اور نجابت اور تعلیم اور تعلیم اور تعلیم اور تعلیم اور تعلیم اور تعلیم و اوج ہے اور تعظیم ابنی اولا و، ورلاین فرزندوں کی ازروے تنفقت اور تعدروانی کے سنت میں میں اولات ماب ہمیشہ صنرت فاطر زہراکی تعظیم فرماتے تھے اور خدا کے اور شدا کی سنت میں اس قسم کی تعظیم کے لئے رسول اسٹرصلی الٹرعلیہ والدوسلم سے اور شا و کہا ہے والدوسلم سے اور شام و کھا ہے والدوسلم سے اور شام والدوسلم سے اور شام و کھا ہے والدوسلم سے اور سے اور شام و کھا ہے والدوسلم سے اور س

## حبثنعثه

الشييزفي الفعام كالمبنى في الأمة

## جث عُه

اگرکستی خص کوخرب شدید بہو بیخے توا وسے کھانڈ کھلانی چاہیئے مومیائی کا کام دبتی ہے اور وہ رگوں اور سینڈمیں خون کو حینے نہیں دبتی ہے ۔

#### حبش عثال

اگر بھیٹکری بار کیا ہیں ہوئی تازہ زحموں پر چیزک دی جائے توفولا ہون بند سوجائے اور زخم بغیر کیے اور بغیر گرہے اچھے ہوجاتے ہیں۔ حجت راہے کی

سفیده کاشغری ایک جزو- روغن کنجد چارجزو نے کرمیلے نیل کو اوہے کے

برتن میں گرم کریں اور سفیدہ بیس کراوس تیل میں ڈال کرا تنا پکا کیں کہ کا لا ہو جائے بچانے سے وقت لوہ سے کہ آلہ سے برابر جلاتے جا کیس حب یہ سیاہ ہوکر تیا رہو جائے تو رکھ حبور ہیں ہرقسم کے دیل اور ناصور اور زحموں اور آگ کے جلے ہوئے کے لئے جرہے ۔

## 2636

میں اور وہ فرطنزاکت سے مرکزگولی بنج بے رایشہ اور بنہایت باریک برم تے بیں اور وہ فرطنزاکت سے مرکزگولی بنجائے بیں اونہیں احتیا طسے لیا جائے اور محفوظ رکھا جائے اگر تنسر پان میں نشر بہر محکیدا بھو یا کسی زخ کا عون سبت۔ منہ قاہمو توان پروں کواوس موضع جہاں کردیا جائے فوراً حون بند ہوجائیگا۔

## جثاعثه

معلوم کیا جائے کہ سائس سیدہ پنتھنے سے آنا جانا یاادسے اگرسید ہے آنا ہے تو علامت سردی کی ہے تو علامت سردی کی ہے اتنا طبیب کو جائے اس بات کو معلوم کرکے علاج بالضد کرنے تاکھ صحت جلدھا لی اور غذا بھی بالصند کھلائے ۔ جو لوگ اس طریقہ سے سیرالفسی و تزکیہ بدنی اور انسان کو ایک میں مورت بہت کم بڑتی ہے کیونکڈ کری سڑکا تصفیہ قلبی کرتے ہیں اورا بنی ریاضت اور تسبیلے کو اینے وجو دکی ریاح اور بلغم کو دفع کرتے ہیں اور ابنی ریاضت اور ایسے ایسے وجو دکی ریاح اور باخل کو دفع کرتے ہیں اور ابنی ریاضت اور ایسے سادے بدن اور اضلاطا و رحواس ظاہری اور ماطنی پر مت اور اور مختار موجائے ہیں -

## جث على

اگرتصفیہ بدنی اور کار دید اور علی شنید جو محدیان خالص کے کسب باطن ہیں کیا جائے ترضعت ہری جاکر حوانی کی طاقت ہیدا ہوجاتی ہے بھوک بڑہ جاتی سے عینک کی حاجبت نہیں رہتی بہراین جاتا رہتا ہے۔

## حبثاعثه

صدفی محدی کولازم ہے کہ ان جبند کلموں کے ورد کو اپنے اوپرلازم سمجے اونیں سے ایک کلمہ رد کفرد وسرا کلم استغفار تعیسہ اکلمہ شہا دت چوتھا کلمہ توحید بانچوں کلم پختید حجیثا کلمہ طیب ہے۔ ان کی کمڑ ت سے حجیؤں طوٹ کی بلاکا دروازہ مبن ہوجا تاہے اور حجیوں طرف سے نورا ور مہابت دار د ہوتے ہیں ا درعلاوہ ان

چے کلموں کے ساتواں کلم درووہ ہے جورسول الٹرا ورا ب کی ال اورا صحاب م جیجا جاتا ہے اور حس کی کثرت محمدی کو ضرور ہے

جشنعته

اگر کوئی حاجت با مطلب ہوتوا مٹند کے بودونہ نا موں میں سے جونام اوس حاجت اور طلب کے سات نسبت رکھتا ہو صبح اور شام اوسکا در دکرے مگراول آخر درود شریف جبند بار ضرور برط سے اور عام مقاصد اور شکلات کے واسطے بودونہ نا م خدا کے بلانا غرر صفتار ہے۔ واسطے بودونہ نا م خدا کے بلانا غرر صفتار ہے۔

اگر محدی مشرب کوروزا نه غسل میسر مو تواوس کے لئے بہت مفید ہے اگر محدی مشرب کوروزا نه غسل میسر مو تواوس کے لئے بہت مفید ہے

یونکه نهایے سے مبتیز حبیا بی اور روحانی فائدہ حال مہوتے ہیں اور آ دمی نہ ی برکت سے دنیا اور دین کی بہبودی حاصل کرا ہے۔ مجھاور مکھیوں کوخدانے بے حکمت کے پیدانہیں کیا یہ دونوں حقیرحالوٰ، ات برمضکران مادوں کوجذب کر لیتے ہی جینے مواخراب ہوجاتی سے ری حکمت ان کی پیدایش میں بیسے کرمہت سے جا ندار الیسے ہیں جن کی غذا إن من اگر رينهون وه حا نورکيا ڪھائيس. مجھراورنسپواييخ بيش -مرجون کوجسم انسانی سے تکال کیتے ہیں اور ان کے کانٹے سے جذام ہرص لدی بیاریوں 'سے امن حال ہو تاہے۔ اگرغور کی جائے تو بیھی اوسکی رِ مِي حكمت ہے كہ يہ ذليل اور حقير جا اور حوزا ياك حبَّه بريشقة بيں با دشاہوں ورتاجدارون محمنه يراييغ قدم ركهفي بيرب مجهراور بستو سيستان كايرعلاج سي كداكراك ماشدسماب بيت بن الث نے نسمے در ق ملاکرگو لی منا بی حائے اور اوسے تعویز کرکے گلے میں ڈالا<u>ھائے</u> ببتو بكفتل اورجوں سرگز سرگرزنه كاثمينكے اوركو في شخص ادجاع با ردوميں متبلا یا مزاج میں سردی آگئی مویا سیٹ می*ں گرانی مویا رمتی مو*تواس تعو*ر میں س*ے عقور ی سی د وا بخال کر کھائیں بالکل صحت ہو جائیگی اور اگراس تعویز کو کھا گئے بکانے کے وقت ایک دوڑہ سے ذرایعہ سے چینی میں لٹکا دیا جائے اور کھا نے بعد تعویذ الگ کر لیا جائے تو ہی کھا نا بہت خرش دا گفتہ اور زو دہفتم سوحائیگا ا در اگر نغو ند کو یا نی کی صراحی میں ڈالد یا جائے اوراس کا یا نی بیا جائے ' بقا تھنڈے مرض دور ہوجائیں گے۔ بلغم نافض کی تولیدیز ہو گی اور آئے ہوا ک

ں سے کے لفضان زہرونجیگا۔ مریث ورعزت حال مبو گی اور حرایت امد دستمن زیون ب ىنەمى*ي ر*كھا جائىگا توگندە د**ىنى د**ور موجائىگى- يارە كواڭھىنىد روز ڈانے رکھا جائے اور اوس تیل یا عطر کو بدن پرماا جائے ۔ ملتی مجتمر کھ وغيره حشرات الارض ياس نرتي شكينك اور ايذا نربهو مخاسكينك بم میں جو میں مربریں گی۔

خا رجبیں میں ایک گروہ کا نا م کوزیہ کہلا اسے کیونکہ و واس احتہ لئے کہ بیٹیا ب کی چینیٹر شاڑیں اور کیڑہ اور مدن نایاک مہوا سے سار ے کوزہ رکھتے ہیں اوراس میں بیشاب کرتے ہیں مگرا و بھیں اب کا یہ لوم نہیں ہوا ہے کہ اس فعل میں نقصان اورمضرت کس قدر ہے کیونکہ ، کے سات سات بیٹ کے بہت سے ردی در فاسد نخارات وقع تے میں حبب آ دی کوزہ میں بیٹیا ب کرتا ہے تذوہ تخارات فا سدہ نالیزہ کے ننہ سے پھرمثانہ میں جلے جاتے ہیں اور بیاریاں بیدا کرتے میں اگرا ً و می کو یا ناسموارزمین یا سیچروں سے اوپر میشا ب کرنے کامو قع ہوجائے اور پہ ندنیته مرکه بیشا ب کی چھینٹوں سے میرالیاس اور بدن نا پاک موجائے گا تو وسے جائے کہ ایک ڈیسلایا ڈھیلے کے برابر پنجماو کھا کرا دسے قریبر سے رکھ ا وراس پر میشاب کرے جیدنٹ مہیں اور کے گی اور اساس اک، رسکا ا در اگر کوئی ڈیسلایا بیمرنے تواس طورسے ٹا نگیں چرکرسٹے کہ مشاغیاہ زمانی

ب کار جثراعته ِ معجر و نبی کی اوس خرق عاوت کا نام ہے جس میں نبی علیہ السلام کی واتی تو ۃ کو صلادخل اورشمونيت نهوا ورحرت تأثيرالهي أورارا وتوالتدسيس وه ظهور بالسيقيني ، قرم بنی سے معجز ، طلب کرتی ہے تو نبی اپنی قوت کو کام میں نہیں لا تأسے اور و عاكرتاني در گاه الهي ميں قبول ہو تی ہے اور مجزه ظامر سوچا تاہے اور كرا مث ولی کی حریق عادت کا نام سے حبن میں ولی سے تصفیہ فلبی کو دخل مونا ہے اور وہ بالارا دہ کوئی عجیب وغریب کا م کر دکھا گاہیے اور استدیاج کا فرکی خرق عات ہا نام ہے جوا وس *کے نز کمی*نفس اور قوت ناطقہ کی مدوسے اور بعض اعمال و نغال ئی ثانیرسے ظاہر موتا ہے جینا بجہ تمام انبیارعلیہم السلام ا ور کاملین اولیا متداینے قوس عوجی ا ور نزول کو نها ست تک بهویخالیتے بس اور اپنے دائرہ . للوک کو بوراکر لیتے میں اور اپنے مرکز طبعی برقا یم موجا تے میں تو بہت کا جنے ا در بہت کم کرامتیں ا دن سے ظہور میں اُتی ہیں کیونکہ بیر حضرات بوجہ کمال سے اپنی فوت قلبی اور زور نفس سے کا م نہیں لیتے ہیں اور اللہ کی شیت ورارادہ کے تابع رہتے ہیں اور عام آومبوں کی طرح بےحس بنجاتے ہیں ایسکے خلات دہ اولیا، الٹر کہ حالت عرجے اور تی میں ہوتے ہیں اور اُن کے قلب وننس نے بورا پورا تصفیہ اور تزکیه کرلیا ہوتا ہے اوراون کے نفس اور قلب میں باطنی طاقت میدا ہوجاتی ہے تواون سے بے شمار کرامتیں صادر مردتی ہیں ا ورجب ابنے یہ قوس عروجی کو آسٹریک پہونجا کیتے ہیں تو یہ بھی اپنے بنی کی طرح ا ون تمام اعمال اور اُن تمام کارکرا مات اور تصرفات سے جوا و ن سے ظاہراور آشکار مہوتے ہیں اور اپنی اون تمام اقدال اور برمستی کی با توں سے نادم موتے ہیں اور عام سلما نوں کی طرح نا توانی اور سپچرانی کے سات اپنی زندگی سبر کرتے ہیں اور المنہایت ہی الرحوع الی البدایت سے یہی مراوہ مگر کا فر کے است دراج اوسکے آخرو قت تک ترتی پر مہوتے ہیں اور اوسے دوزج ہیں لیجاتے ہیں ۔

والمراث المالية

صدیق دوتسر کے ہوتے ہیں ایک مجازی دوسر سے قیقی۔ صدیق مجازی وہ لوگ ہیں جوانبیاری نبوت کی سہے پہلے تصدیق کریں اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ سے خداکی وحدانیت کی تصدیق کریں اور جو لوگ پہلے بغیر واسطہ اور دسب پلہ کے خداکی وحدائیت کی تصدیق کرتے ہیں اور ساوس کی مشناحت حال کرتے ہیں صدیق حقیقی ہیں اور بیصریقیت انبیاء علیہم السلام کے لئے خاص ہے۔

#### جشش عثه

ایک نفظ مخلص کسرلام کے سات ہے اور ایک نفظ مخلص فتح لام کے سات ہے اور ایک نفظ مخلص فتح لام کے سات ہے خلص ہے اور مخلص ہات ہے اور منبیا میں اور یہ لوگ ہمیشہ ہم فتح لام سے سات ہے وہ مجز و ب اور مجبوب اور انبیا میں اور یہ لوگ ہمیشہ ہی خوف و خط میں مبتلا رہتے ہمیں حبیبا کہ خدائے تعالی فرانا ہے والمخالصون علی حضل عظی ہیں۔

## جشيعه

السهاذا جاً وزالا شنین شاح بعنی جب بھید دو آ ومیوں سے گزرتاہے توا وسکا بھانڈ انچوٹ جا آ اہیے۔

#### حبث عثه

رتب رنبوت عروجی اور نزولی موتا ہے جسے ولایت اور نبوت کہتے ہیں۔
اس کئے جوامور کہ مناسبت حالت عروج اور نسبت ولایت نبی سے رکھتے
ہیں امام شافئی رحمتہ الٹرعلیہ سے اجتہاد میں کہ صاحب باطن ہیں حذب آتے
ہیں اور امام شافئی اوس نسبت ولایت نبی اور حالت عروج نبوت کی ہردی

حبرث

حضرت ابرصنیفه رحمة المنزعلیه کا اجتها دمهبت باریک ادر لطیف موتله اوس کی کنه کو آدمی فور انهیں بہریخ سکتا ہے کیونکدا مام ابوصنیفه مناسبت مالت نزول اور نبوت نبی سے رکھتے ہیں اور ان دومقا مات سے معاملات کو اختیار کرتے ہیں کیونکہ مقا مات کمالات نبوت سے بوراحصہ لیے ہوئے ہیں اپر جوابل المنز کما لات نبوت کے مقامات سے مہرہ یا بہی امام ابو حنبفہ کی بیروی کرتے ہیں۔

## حبث عثه

حبباتك سالك سيرافا في مين رمبتله اور مختلف رجمك يات البي

اوس پرجاره گرم و تے ہیں سالک بیجاره گیندگی طرح ایک حال سے دوسر حال کی طرف داخل ہو تاہے اور جب سیرا فاقی سے گرد کر سیرانفنسی میں آ اسے اور تلو بینات لطیف انوار باطن کے بیش ہوتے ہیں تو بیلے تمام کو تلوین اور اوس سے اپنی تمکین کوسمجہا ہے بعض نا واقف کہ اوس بہلے مقام کو تلوین اور اوس دوسرے مقام کو مرتبہ کمین سمجھتے ہیں بالکل فلط ہے کیرونکہ وہ سیرظلال اسماء کے مراتب ہیں سے ہی کہ اصل سیراسماء کی ہے کہ اوسے سیرنی الٹر کہا جائے اورکین کا مل اوس ہیں با فی جائے میرے نزدیک بعدان دوسیر سے ہے

### حبشكة

 اور ناز اوروظالیت واشغال سے اوسے کچے سروکارنہیں ہے اور اون کی
روشنی کا مدار زبانی ہم اوست کہدینے پرہے پرگروہ بالک ناپاک ہے اور
اسے اسلام کے ظاہر بابطن کسی فرقہ سے لگا گونہیں ہے اس گروہ سے ہرسلمان
کو بجنا واحب ہے اور اس کی گفتار کو بحض ہے اعتبار جاننا ضرور ہے ۔

مندوستان کے جوگی سیر بابطن اور بدن کا تصفیہ جو سیر انفسی اور آفاتی
سے وابستہ ہے مسلمان صوفیوں سے زیادہ تفضیل اور جابطن کو اپنے فبضداور
رکھتے ہیں یہ لوگ اپنے سب اعضا اور قوائے ظاہر وبابطن کو اپنے فبضداور
اختیار ہیں کر لیتے ہیں بہانتک کرجب تک چاہتے ہیں سائن بہیں لیتے
اختیار ہیں کر لیتے ہیں بہانتک کرجب تک چاہتے ہیں سائن بہیں لیتے
ہیں اگر چاہتے ہیں تو آنکھیں کھلی رکھتے ہیں گر نظر کوخانہ چیٹم سے باہر نہیں
ہیں اگر چاہتے ہیں اون کے کان کھلے ہوتے ہیں گر نظر کوخانہ چیٹم سے باہر نہیں

ی غیراً واز کواینے کا ن میں نہیں آنے دیتے ہیں۔ بول ویراز کے لقاً یھی وہ چا دی ہوجاتے ہ*یں جب جانتے ہیں بھے اجت*نہی*ں کرتے ہاق جب جانتے* ہیں سویے جاکئے پر بھی اون کی حکومت ہو تی ہے آسن اوراعال اِدراشغال سے گرمی اور مسردی حبس قدر جاہتے ہیں اپنے بدن میں پیداکر لیتے یں۔ ملبخما *در اخلاط فاسدہ کو بغیر دوا کے اپنے جسم سے* ایس اور این جسم کوالیهالطبیف اورصاک بنالیتے میں کدلوہ یا بی مینہیں وُورِتا ہے ملکہ لطا فٹ کی وجہسے برواز کرنے لکتے ہیں۔شاغل جو گی حب سالنس ام الدماغ میں بہونج الیتاہے اور اپنی زبان کے ذریعہ سے دماغ میں تفل لگا لیتاہے تووہ کھرفا درموتاہے کرجب تک جائے زندہ رہے ان کے ہاں

تسی آسس اعال اوراشغال کے ہیں اوران نیں سے سولہ برفوائد ہیں ۔ شوک تک ۔ گؤ مکہ ۔ نیزا سن ۔ کورم اسن ۔ کرکوت ب اَرْ كَبِن مِنْ دَربِيدٌ مِجِيمٍ ثَانَ مِيوَراً سَ لَيَالِياً سَ سَدُه ٱ - سام کان من به ندرا سن- مجرا ون میں سینتخب اور بہت صروری. پرم آسن-بهدرا سن- مجرا ون میں سینتخب اور بہت صروری. ں۔ بدم آسن سے کہ آسن۔ بهدر آسن او ن ۔ ا غال واعمال بيهن مترانيا أم د تهو تي. نيو تي يسبتي. يو تي يجها مثي - ترا يک برانا إم كي تا تحد فسمين بن سورج بميرّن - اوّجالي سنتهكاريتيلي ور - جنا کول به پور که که کونمبک ایجاب اور بیر . آنکه م ا که کنجیاں میں تہا موور۔ دو قها بند - مهاتبد کہتی ی ۔ دو تہ يَدَمَرُ بَيْدُ- بِسِرِبِ - كُرِ فِي بِهِر- كِيرَمُو ي - امْرُو فِي بِيحُو لِي -میں۔ مندوستان کے جو گی۔ اور سندوستان لمكوں میں بھی ایل باطن اور صاحب معرفت گزرے میں اور ٹ وکرا ہاٹ کی ہامیں اور نقلیں حوکتا ہو ں میں تھی ہو تی ہیں وہ ¦ لکل سجیّ ہں مگر ہے دور۔ دور محدّی ہے اور خاتم المرسلین کے آفتاب رسالت ۔ م دنیاتے چراغ گل کروئے ہیں اسلتے با وجودان اشغال اوراعال سے سے جو گی و مکھنے میں نہیں آتے اور پہلے سے صاحب کشف وکرامات ور و لا بتوں میں بھی نہیں بائے جاتے ہیں۔ اگر کسی کومعرفت الہی حال کرنے مو تو محدع بی کا غامت بداین کندسے برڈ الے بیرا پارسے-جث اعثه جو کھے **فواید حوگیوں سے اعمال اور انتخال میں میں** و دایک

لے لئے کم کھانے اورمسواک کرنے میں میں ۔ کم کھانے کا فاعدہ پہلے بیان کردیا واك كافا عده يه سے كم صبح أنظ كرمسلمان حديث كے موافق مسواك سے ہے جو مشکوہ شرایت میں مرقدم سے بعنی مسواک کوزیادہ وانتوں بر نار گراہے لیونکہ دانٹوں بر زیادہ مسواک ر*گرایے سے دانٹوں کو نفضان ہو بختاہے لک*مسواک ، نرم رکثیو ن وحلق کا بہونجائے مسواک کی اسی تحریب سنے نعرمعدہ تک ہوتی ہے اورطبیعت اون فضالات اوراخلاط فاسدہ کو دعویدن میں رہیں ۔ نقصَان بہونجائمیں ا وصحت کوخراب کریں › ا وبکا ٹی کے ذریعہ سے اور پھینکتی ہے او کی دفعہ موجائے سے صوفی کی مراد جال ہوتی ہے۔اس حدیث میں ّے کہ رسول اللّٰہ صِلی اللّٰہ عِلیہ وسلم جب مسواک کرتے بھے تو اّ ب سے حلق ف سے عن عن کی آ واز آیا کرتی تھی اوس میں ہیں راز تہا کہ حضور الذراینے نا زنیں کومیداک سے اس شغل سے لطبیت تریناتے تھے اوراپنی امت مرفت سکھاتے تھے اور حدیثوں میں جوآیا سے مسواک بہتر مرصوں کی دواہے بالکُل بجاہے کیو کا حب اخلاط روی سے برن پاک ہوجائیگا۔ طرور مہت رہ بالال بجاہتے ہیں۔ امراض اوس نے پاس نہ بھٹلگنگے۔ مراض اوس نے پاس نہ بھٹلگنگے۔ جب سالک محدی نماز کوطول قرات اور تعدیل ارکان سے پڑھتا ہے تو عركبوں سے تام آسن اور شغاوں سے نتیجہ اور اس سے بڑھکر سزاروں نتیجہ ؤب اورياك عال بوجاتين-جث عثه اگرسالک محدی صرف ایک جلسه محدی کی مدا ومت کرے توجو گیر ل کے

مام آسن ا در اشغال کی مکتیں اوسکے آگے معتقبت ہوجائینگی اور وہش ف وو زا بو نشست باسطور بزگردو وزالو منظف ب سکبیمنا کو مکرظ سے اور کم کوسب یا رکھے ناکشسستی اور کا ہلی کو وصل نہاوا ج کیجاس کشست کے فائدہ ہوں گے وہ سالک آب معلوم کرنے گاکہیں جشاعثه كلاه بيارتركى بينن والے كولازم ہے كدلذت دنيا مولئ نفساني دنيا" لی عشرت عاقبت کے غیش کو ترک کروے۔ حثراعثه حب سالکو ں کی طبیعت میں قبض ا ور مدفر کی پیدا ہو ٹی ہے آلاامور کیا ا وس کے ما تم میں نیکے ستیا ہ۔ اُر د لیابس مین میں اور حبور قت او تھیں! معرفت میں بسط اوکشا و گی صال ہو فی ہے تو اہنوں گئے اوس کی جوش خوتی ہیں سبزاً ورلال رنگ سے کیڑے استعال کئے ہیں مگریعیں ظاہر ریست بھیڑوں نے ج<sub>ر ب</sub>اطن <u>سے بے ہرہ ہیں محصٰ</u> افلاس اور نا داری کی وجہسے الیبے رکاک سے لباس مینے ہیں جو میلے کم ہوتے ہیں اور بروہ پوشی کرتے ہیں مگرافنہ بی افس ولئی سے کچھ تغلق ہنیں اسے بعض درو ایش کا مل جنگے قوا نے زندگی ریاصنت ا ور مجابد ه سنے فنا ہو گئے ہیں گفن ہین لیتے ہیں تاکدا و نہیں ہروقت یہ با درہے كرسم زنده بنيس مرده بي فرمي ليشخ ي ديرس-

## حث رعث ل

خدانے آوم اور حوّاکواس طرح جوڑواں پیداکیا تھاجس طرح با دام کے ایس جھلکمیں دومغزم دیے ہیں جب او تکے جدا ہوئے کا وقت آگیا تو ملاکیہ نے آوم کوحوّا سے الگ کردیا اور آوم نے حواکو اپنے بہادمیں موجود بایا اور نتحب کیا یہ با ورست نہیں ہے کہ آوم کی بسلی چرکر حوائخالی گئیں۔

## حبثرعثه

، ہذائے گی جیٹانچہ گیارہ ا مام دنیا میں تشریف لائے مام جومهدى عليه السلام مو ل محمح دنيا ميں رونق افروز ہوكہ ت دین محد می کی خاطرخوا ه خدمت کرکے اشخال باره وفاتين نورى موں ئى جونكة حضور كا انتقال ايك عالم ہائی کی طرف ہے اسط أقدس سره العزبزك ورآب کی کرا ما ت حرق عا دا ت آپ اورآپ کےصاحبزا دہ اپنی تصا نیٹ میں سینکٹروں حکبہ لکھتے ہیں ا ورمرات فغر کی تفضیل لکھ سکے مگر حضرت خواجرمیر دروہ سری مثعا ما ت در ویشی اور کمالات باطنی کی نسبت حید سطری علم الکتا ب میں رقام فرمائی ہیں میں انہیں بہا رتقل کئے دیتا ہوں۔ ناظرین بانکین اوکھیں بڑہ ک صرصاحب كميا درجه ركحة عظ اوروه علم الكتأب تشبث خالص محديه كمردر زمان آ مام حسن عسكري على حده عليبرالسلام لبطنًا بعدليطن ربر مى آيد وبعدارين اوباختفا آور ده بود بازاز سربو بعديكهزا

ن گفتنگذیه و قا در به قدر آ فزاے طریقه محدیه نا صردین نبوی ا س میں کوئی ٹنگ نہیں ہے کہ خواجہ محذ احرصاً حب کے باطنی کما لات ایے ہی میں کہ اگرا پ کو ہارویں صدی کا مجدد کہا جائے تر کچھ بیجا بنیں ہے۔ آپ مخات نی ہے زما نہ پرتا ہب کردیا مزدوستان کے حلیحضرات طریقیت نے آ ہے کی سنا اوراً ہے کی تخریروں کو دیکھا اور جیرت وادب سے تمئخ يحضرت نثناه ولي المرصاحب حصزت شاه عبدالعزيز صاحب ايق فابق بحبائئ حضرت فحزجها سرفخ زمان محب البنبي مولانا محرفج الدبن وغمره رضيما ہے ہم عصرتھے اور ایک ہی شہر کے اور ایک ہی محلہ کے ریسنے والے تھے جوظائری بطيا ورفقر وطرنتيت كے جاند سورج تھے اگرخوا جرمحد ناحرصاحہ حبيك كمالأث ا در دعو دُن ميں ذرائھی لقص و بلھتے تورد قارح ، كئة قلما ويُصالبينة حضرت خواجه محدنيا هرصاحب اورمولانا فحرصاحت توايكشيم سے ناہت ہورہی ہے مولانا فیز صاحب دُ وایک، مارخُواجہ ے ملنے بارہ دری میں تشریف لائے میں جینا نخبر ہمارے گھر میں مولانا

لربقير كاأب كرآ فتاب عالمتاب نترخوان تجھواکرکھانہ کھلوا تے ہیں گراینے سمراہ کھانا نہی اطن ہوں کے تومیرے دو بو ر مصوربين مسياح نونش فرماتے ہوں اور مجھے بھی آینے ہ نە بۇش فرما رىپىىىپ خواجە مولانا کی تغطیم کے لئے اپنے کنہ ہے پرسے چا در اوٹار کر بھیا دی حالا نکہ ہارہ دری ہ

ی اور حاندنی کا فرش کھا اور مولانا صاحب سے فرمایا آپ اس جا در سے ا سرمبارک پررکھ لی جب آپ بیٹھ گئے تومسباح ، نوش فرملیئے میسسیلے سے تعددًا عذر کیا گرخوا حرصا حتیجے زبر دستی ں شریک کرلیا اور ایک خادم سے کہا بازارجا کہ اور شہیدی ترویز آ و سمارے ناحواندہ مہمان گرمی کے وقت اسٹے میں ٹراوڑھے کھا۔ ، موجلے گی۔ تربوز آگیا سبلح کھاکر بہت خوش ہوے اور اپنے دلمیں نی یا نی ہو گئے۔ واپس آ گئے تو مولانا فخر صاحب سے کہانی الواقع خواجہ محرا حواج میروروصاحب نے اپنے پدربزرگوارے کمالات اورمقامات کی نسبت بالكل بجاسيه أوراوس كي تصديق خواجه محدرًا صرصاحه ستطاب حضرت ناله عندلرسے مہوتی ہے جسے دیکھ کر اور ما کی عقل دنگ ہوجا تی ہے۔اتنی زخیر کتا ہے، کاعرض او ببزارا تحفرسو بندره مهول عجابر بن عالمرنے لکھی نرکسی فقیر نے اسرار تقعوف ومعرفٹ کے ہے کہ وہ دویوں کنظمین اور بیرنٹر ہیں مگراس کی نٹر کنظم سے کرنہیں۔ ، رنگین صابلے برایع میں مینا بازار علوم اور فنون اور کما لات کا ایک سمندر سے جنا کیج حضرت مصنف اوس کے ا حدیثی فرماتے میں کدعزش سے فرش تاک جرکیجہ کو ن ومکان میں ہے اوس کی مثال ا ور منوے اس کتا ہے ہیں ہم کئے ہیں۔ آپ بربھی فرماتے ہیں کہ بیرکتا ب

حصرات اور مزرکول کی ارواح باک کوسِ ركبينے دل ميں بنہاں كرے اورك ا داورمقص کو ، کوکشکین حال ہو گی ا ور بصفحدكتا ببيرعيان تهوتو يحركته

كة اسى مين بهتري ہے اور رضينا برصا الله بيعل كرسے كيونكة ميسرى باركتا ر كصويلغ مين بيراندليثيه سے كەنھېرا فى الضمير معلوم نهوگا اورصاحب حاجت كے اعتقاد ا ورابها ن بن ایک قسم کی سستی آجائیگی ما فال شخصے گی تونامبارک ہوگی اورادسکا آ ا وسے تباہ کرڈالے گا۔خواجرمیر دروصاحب فرماتے میں کہ جناب امیر المحدین قبله كونبين حصنرت خوا جرمحدنا صرصاحب حبس طرح حيات ميں جہان كونيين به وغيانے تقر اسى طرح بعدمات بهي حاصرونا ظرونا حرابين برمققد كبي اورآب كي تثاب شطاب نالهعندلسيب حفظها وبرو واست بركاته سيتخص داربن سرفوايد حاصل کرتا ہے او نی برکت اس ک<sup>ت</sup>، ب کی ہیہے کہ اگر آوا ب شرع کے سات وس سے تفاول كباجائة ترائياجواب شافى حال بوتا بي كركو في زنده شیخ - صاحب مکا شفه صیحه بحبی اس طرح ب در یغ دلیری کے سات سیشین کو ڈیکٹریکا اور ص طرح زمانه استقبال کے ایئے اس سے جواب ماصواب حال مو آہے ابیطرح ز ما شر ما عنی وحال کی نسبت بھی صما ف صاف اس سے انکشا ن موتا ہے اور جب سایل کے دل کوا دس کی عباریت بڑ کمریاحت حال ہو تی ہے توبےاختیا اوس كرمنه سيد يخل جا تاب كراما ت الاولىياحق-فى الواقع خواج بهمي ْاصرصاحب أيس سره العزيز يحضرت نالەعزلىيە بقىنىف فر اکزیصرات نفتهٔ باریرا ورمحد بیرخاله یه کوساریے جہان کے سلوک اور تصوف کی کتا ہوں کے بیمنیار فرماگئے۔ نالہ اندلیب کے درس کے بعدا نشان کو نثر ا حیا رالعلوم کی حاجت باقی رستی ۔ ہے نہ کیما نہ فصدی کی جیٹا نجیر حضرت خواجہ امبير درد فرما شيخيس رياع ت دروم محصوص

رماعی ومک صوفی برنصوب شده مرف علق می ملا به ذکر نحوسب کرده ورق بیرکتا ب ایسی مقبول مبونی که آپ کی حیات ظاہری <sup>ہیں ہی</sup> آپ بینکر و لقلیس شا با ن رملی ا مرائے دہلی فقرائے دہلی نیزاسے دہلی نیزیکا کریں اور لاجوردي جدولول كسيسات وس كاوراً في سجائه كيُّه اوركمنت خاثومُ بں۔شہرہ بلی *کےعلاوہ بیارد انگ ہندوستان ہیں اس سنےا شاعی* پائی فِرقه کے اہل کمال سلے اسسے ار مان اور آرزوسسے بیڑھاا درجن لوگول) برنهآ ئی وه اشتیا ق میں رہے اوسکا وہ خاص نسخ چوجھنرٹ امیرالمحد پر بی صنی ا ونهر کے عہدمیں لکھا گیا تھا میرے و الدماجد کے کتب خانہ ہیں موجو دیھا مگرفدر۔ كالهاء تبس وهجمي اورساما كننب خاندا ورخواجه محدنا صرصاحب كي عهديسة طُه میں هوسامان حوانا ثر بوتبر کات تھے سب تلف ہو گئے حفرت می ورقع ہی واحبرسب ياصروز برمهاسب محدى رحمة الأعليب فيحومبرك رشنتاك مامول ا ورخدا جه میردر دمها حب قدمسس سره العزیز کی درگاه کیسجا ده تشین یخی البدغدرا كالمنتخ حضرت العندليب كالمهين سعي عامل كيا تفامسيدي بإيخ برس ي عرضي حوميري والده معاهيه محترمه معشرت نالة تما ليسياس تفيية ا بنی زبان مضاحتٔ ترجمان سے بیان فرا کرمبراً دول *بنبالا*یا کر ٹی تحبیرے بیگل بلبل کی دامستان ختم ہوتی تو فر ماتین بدیا حس طرئع میں ننہا رسیدسا ہے۔ پر قصبے کہتی ہوں اسی طرح تہاری پرنا نی جوخواجہ میر در درجمتر اللہ علیہ کی اچ آنے تھیں

قصتے کہاکر تی تھیں بھرار شادکر تی تھیں کہ ت رطهتی تقیس و «حضرت ناله عندلهید ن دولۇل سېولول-ىپ كى يست مجھىم وں مگر مانچ جھ برس کی عمر ہیں اتنی استعدا دکھ ے جان نے فرمایا اب بھائی تومیں کہدو تگی جناسخیہ مامور ب مجھے مرحمت فرمانی اور میں سکھا وسیا فن بهت کیجه فیض اور فا که وِ حاصل کیئے اور دل میر نٹا ہے تھیب خائے تو کیا اچھا ہو مگرا ک سی پرکہا کہ سمرلوک ا سُمَا عُرِيرارون كي لاكت مارے بانس ر سيكم صاحب رئيسيه بحجو بال نے اپني اولوالغزمي دكهائي اور بنا بات اوسے حجیجیوا دیا اور محدمت خاکفر غوبي اورخومشس اسلوبل

ت کے کتب خانہ میں موگا۔ ا - وعرفان الهي *ڪے سات* قايم ڪئے اور در وليشي ۔ س میں بھروسٹے اور ایک ء نقتشه دیکھی اور برٹھ کرفدیمی شطرنج اور مگرکهبس نه ملا <sup>ب</sup>گرچس اتفا*ق می<sub>درست بجیبو*یامنش*ی سیداح دسین*</sub> دم نبوژی نقتنبندی مجددی کی اولا دمیں تھے ای للانشاء مين المآبا وتشريف بركئة اوررسالية شافزاسرمازارين نمثأ مواكف

لقل فضل الهي ميبرے يا س ابتك سيريخو في معلوم موسكتي سبع ايك بارآب كوبه ليناموا كالفظ ناصرا كمسجزو قرار

ایک لکڑی تقریبًا ڈیڑہ انجیجوٹری اور ڈیڑہ فٹ کبنی نا ں بنا بی جاتی ہے جس کی ہدیئت یہ ہوتی ہے کہ اس لکڑی کے مدەقسىركى لكۋى پارېك بارېك كىيلون سىيىخ يې سوتى ب العنی البرعیزسجا وه بریتھتے کیتھتے ران کو تو نا صری کولغنل میں لگا کرمنٹ ووم اورحب آب کہیں ٹشریف لیجا إكر تي يقي- 'اصري كايون العب اسقدر وسبيع بناياجا" أيخفاكه وه كنديسير بخو بی انجائے اوسوقت سے اسوقت تک پرسنت محد ئیس خالصیں خلفاا ورجالنشينول كيے ليئے قايم بردگئي كەاكتراو قات سفروحضرين ناصري رتعه خواجرهمجدنا صرصاحب قديس سيره العزيز يسيحه ووش مه شربيث غدرتك بهاريب ككوش موجو دتقي اوراوسيرغلان حيط صار سے اویخ ہمگہ رکھتی رہنی تھی یا کھونٹی پرلٹکی رستی تھی ہ ے وہوکر ملانا اکسیری خاصیت رکھا تھا۔ دہویے وہویے کھس کھ نمی اور آ وھی ریکٹی بھی۔ میں آ ب کے کما لات کو اس میخانہ میں زیا دہ نہیں ول اب دوسین آب محرش عادت بیان کیئر دنیا بول-

ت جرفته برس کی همی پر<del>ا صف</del>ے پڑھتے آپ کو بیخیال آیا کہ سنتے ہیں جناب بالت مآ ب صلى الشرعليد وآلدوا ی کثافت نام کونہ تھی خدا جلیے یہ روایت کہانتک صیحے ہے۔ آپ اسی ج میں تھے جو آپ نے دیکھے کہ خواج محد ناصرصاحب کا جمرمبارک مے نباس کے بالکل آگینہ کی طرح شفا ف اور آبدار ہے اور حضرت کی گ ے سے ہے دیوار ہے وہ آپ کے جسم منور میں سے بالکل صاف دگہائی دہتی بيحواجبمير وروصاحب بدتماشا ومكيماني ريب يخفرو حواجه محدناصرصاحة فرمایا میا ں خواجہ میرنم کیاسو جے رہے تھے کہ خدا نے آنخصر ت ص لمركابدن مبارك شفاف إور بذرا بي مخفايا نه تھا۔ بھائي محصّا ہناہے واہ لوبالیقین نورمبتم تھے مگرا یہ کی اولاد میں بھی بعض تعبض ملاہے لود مکیھومیرا بنیٹ اکہا کم ایرا ہے۔ مگریٹیا بیا بغوار ندوسرانکھ دیکھی کتی یا نه ہروقت نظرائتے ہیں جواجہ میرور وصاحب نے کہا بجارشا دہوا فی الواقع یرے دل میں یہ وسوسہ تھا مگر حضور ہے اپنے کرم سے اوسے رفع کر دیا۔ رفع ہے کہ آپ کے مربدوں میں سے ایک شخص لور محدیا م برگالہ کے سفر میں تھے ربل ا ورموطر کاتواوس زمانه میں ندکور بھی مذیھا پر دلیل جائے والے گھوڑہ يارتبه منجهولي س جايا الأكرتے تقراكيك د وكيك كا حصله يمي سفرك لئے بنونا تقائما رواں اور قا فلہ جلا کرتے استبطرح سیاں نور محدیمی ایک قا فلہ

تقطيطة حلة ايك دن السيح بكل مين بهو يخ جهان ا رئا ں دکھانی ویتی تھیں۔ ناگہاں ایک طر<sup>ن سے</sup> قزا قو نے اپنی لواریں نیام سے کا لیں۔ قا فلہ والے تھر ؓ اا ویکھے اور س یژیگئے۔کسی کوجرات نہو نی حواون سے مقابلہ کرتا میاں پزرمجا کے باكراج حان بجني دشوارسي اسك ، کی مدو کیچئے۔ لؤرمحد سے دوجار سی بارآ پ کا نام لیا ہوگاجوا نہو ع بی کھوڑہ برسوار لوائے محدی ہات بل لئے بیج قا فلہ میر ن نورمحد كھرا نائيس بم آگئے بين ايے جا ہوس جلتے رہے-ا ورآپ کی نظریے"ا زیار بأؤن ركھكر كھاكے اور قافلہ میں کسی كا بال بھی سبكا نہو *ڽ بھاگ گئے نواپ بھی گھوڑا دو ڑاکرنظردں سے غایب ہوگئے ۔* قافلہ ی نے کہا میاں نزرمحد نتہارے بیر شاید کسی حبالای میں رہنے ہوں سنکر دوڑے سیلے آئے۔ نورمجی لئے کہا واہ واہ آپ لوگو ر ر کی میں رہینے کا کیا موقع ہوشگتا ہے۔ آپ توشاہجمالا ) رہنتے ہیں اور اسی وفت شاہ جہاں آبا وسے میری آواز سسنکر مدح نشه لیٹ لائے ہیں کیونکہ آپ ولی کا مل ہیں۔ آپ کے نزویا سنكرقا فله كي بهنت سيم ومي حضرت كي فد سوح ات ولی آئے اور قدم بوسی کے بعدجا بإكهاس كرامت كاحضوريين نذكره كريس مكرآب فيضغ فرما وياعيرهمي ون لوگوں سے ضبط نہواا ورجصرت کی غیبت میں بہت لوگوں سے اسکا تذکرہ کر دیا

وصف السك كه حضرت فواجر محمدنا صرصاحب بطار تقتب ترى مجددي اورباطني محدی خالص مشرب رکھتے تھے۔ مگر سماع آپ نے بہت ذوق شوق سے سنا ا ور ۷ ۲ سال ی عمر میں شعبان کی دوسری تا ریخ سنا البعد میں ہفتہ سے دن دار فا نی سے عالم قدس کی طرف رحلت فرما نئ حِسوقِت جنازہ مُنظیر قبر*ب*تان میں يهويخا توحصرت خوالجرمير در دصاحب نے کشفی نظرسے دیکھا کیحضور رسول ایشد مكيهالسلام قبرستان ميں ايک مقام پرتشريف فرما ہيں اور فرمائے ہيں ہم فراجرا محدیا صرکے جنازہ ہی کے انتظار میں یہاں مکھٹے میں اور حبوقت تک خواجہ محرنا حرصاً حب كو د فن كيا گيا اُپ مرست و بطبوه ً فرما رسبے-بعد اُپ كِيْ تَشْرُفِ لیجائے کے حضرت خواجہ میر در دصاحب نے اوس مقام پر جہاں آپ کھڑ ہے تھے آپ کے نقش قَدم کو پا پا اس لئے آپ نے اس یا دُکارْمیں ایک میں سنگ سُرخ کا و ہاں نضب کر دیاا وڑا وس میل بریہ رباعی وغیرہ کرندہ کروا دی ۔ هُ قَ النَّا حِيلُ ایں ارض مفدس ست نس باک بود رشک عرش و نخوم ما فلاک بو د ا زلبس زكرم داست تتشرلف تنه رقيف ر فع القدى بحماله شرب البصر محماله حسن البشر بخيراله صلوعليه والها يميل سنگ سرّح كاخواج محكه ناصرصاحب كيمزار كي يأبيس وكن كبطرف آپ کی قبرے احاطہ کے باہر قایم تھا اور بیمیل ایک بڑی چار ویو اری سسے محفوظ تتفا مگروه جار د بواری بربا د کردی گئی ا ور اوس میل کوا وس مقام سے

اں رسول الٹرصلعم کا نشان قدم تھا او کھیٹر کرجا روپواری کے اندر حس میں خواج محدنا صرصاحب کامزارہے ہے آئے اور مشرق و نشال کے گوشہ میں اوسے نصب ر دیا اب جہاں یہ پچھر گاڑا گیاہے پہاں اس سے پہلے ایک اور کتبہ تھاجس میں حؤاجهمير در وصاحب كي معاحبزاوي زينت النساء بيكم صاحبه اوربرا تي بكم صاحب ی تاریخ وفات کنده تقی مگروه ب<u>ت</u>غیر راجه سورج مل حاط دالی بھرت پورکی تو<del>لیت</del> پیرزه برزه موگیا تھا اور اوس کی حگہ خالی رہ گئی تھی اور سالہإسال سے حگہ خالی پرٹری تقی۔اس ہیفھر کوا وس ہیٹھر کی جاکہ مبٹھا دیا اور یا دگا ررسالٹ مآب *کو بھا*ٹر دیا۔ معبوب خدا خداخ المجمسد نياصر مستحن راه نما خداح بمحسسه نياه یا دی و شفیع دستگیر بمدیاست 💎 در سر د د سراخوا مجسب ناصر نا صرالملت والدبن اميرالمحرمين الخالصين تحدى انخلص ببعن ليب عليه كتمات ولادت ٢٥ سنعبان عنح وارث علم واما بين وعلى ﴿ رَصَلَتْ يُومَ شَكْنُبُهُ لِعِدَالِعَمَّ رب شام. دوم ما هشعبان سلے للہ چری عمر شریف ۲۴ سال -بادلثاه دبلي لينها اكهاكب كم مزار برانوار برسنگ مرمركا مقبره مبغاوس كمريخوا جهمبر در مصاحب ينه فرما يأكدان مكلفات سيه فقيرون كوكبإسروكار لئے جمنت الفردوس کا قبہ اور گنبہ کا فی ہیں ۔ بعد وصالی آب سے مزار پہانوارے شمر قسم سے ان از وفیض نظامر میں سے مگر ایکٹ کرامٹ نائیں سے کی گئی ک مقىم كے اعجاز وفیض ظامر سوسے مگرا يک کرارت با اس فَي كُلُ كُرُ فِي مِينِ حِبِينِ إِنْ لِمُنْ الْجِيورُ فَيْ مِنْ عَلَيْ الْمُنْ الْجِيورُ فَيْ مِنْ ا

سے معلوم ہوا مزار کے جاروں طرف کے چونٹر کچ کی نڈرمین اس قدر گرم سیے ؤُ ں دہڑنا ومثنوارسیے مگرحیب مزار کو ہا ت لگا یا یا پوسہ دیا نۋا ویسے بریٹ کم رح تكفيرًا بإيا يحصّرت خواجه مير در وصاحب ارشار فرملة يمي كيحصرت والد باحب کی وفات کو بارہ برس ہو کئے ہیں مگریہ کرامت مزار سنر لین کی قایم سے رمیں پر پہنس ک*رسکتا کہ ائٹ دہ بھی ہے گئے* یا ن*ہ رمینگی آپ کے عربس* کی نفریب او اجرمير وروصاحب سالانه كياسي كرية تختے مگر حد بكه خواجرمحد ناصرصاح ۲۵ شعبان کو ہربیاا ور۲ شعبان کو عالم ہاقی کی طرف نشٹر بینے <u>سے گئے تھے</u> ا<u>سلئے</u> وبون تاریخون کی یا د گارمیں مرحه بینه کی دوسری ا وربه ۲ کواسی ظیم الشان س سلاع کی گرم فرماتے بختے کہ ہا وشا ؓ ہ وقت اور تمام ا مراء و روساء دہلی | و بہ ففیرنسنسراق اب بها ں حبنداشعار خواج میرانرصاحب کی کتا ب بیان واقع کے درج کرتا سے حومبرا ترصاحب لےاسیے والد ماہدیکے حالات میں نظم کئے ہیں ان اشعار کے پیر مصنے سے نا ظرین کومعلوم ہو گاکہ خواہ جھڑا حب کس رتبہ کے درولیش تخصرا ور آپ نے یا دالہی کیفدر فرمانی کیامجا مدہ کے اور کیا مجابرہ کرتے کرتے اپنی حیات یا*ک کوختم کریےگئے حر*ف لباسس او *ورت کے فقیر نہ تھے بلکہ ورحقیقت آپ اوس فقرائے مصدر یکھے جس کی نسبت* پول باک بے الفقر فحزی فرمایا ہے۔ آج اس ریاضت اور عبا دت اور کمالات كوسم فقيرون مين ڏييوننٽيٽئين مگرنهين بلتے ہيں۔

# جُرْعُهُ منتوی نیان واقع

می زندهٔ متس دلم براختیار یا که ذکور عبا دا کشس کنم یا دگراحوال اوسازم عیاں از دوشب کی کہورش بودوباش فیرطاعت گه نشد شعند کے دگر عمل مرروزہ کچے نگذا شتے عمل مرروزہ کچے نگذا شتے چوں شیتے می کشیتے قبلہ رہ داسشتے تطویل قرات دخان باقرانہائے طولانی مدام باقرانہائے طولانی مدام

باحصنورقلب اخلاص ونياز

ارچسیخواهم بیان احصار او در کرضبط او قالت کنم بر تر از گفتن هماحالات اوست در سامت هم کس نکرده ایم عاش در عبا دت ر وزوشب پروسیم باجواز و رخصت او کارے نداشت ر و زوشب قایم طهارت داشت ترک اصلاکیه نشرست کردضو اکثر او قات بار از و نیب از چندص رکعت نمود سے ال ایم گرچه زاق ل صاحب تدبیر بود گرچه زاق ل صاحب تدبیر بود گرچه زاق ل صاحب تدبیر بود

صاوصا دست قمرفا قش رابدل بودر وزشب عشرين بهزار سمرتما مي كلميفواندن شدلسيد م المووا لقالينيا وصد

بهودوها وميم مركم لؤن وسيم يكن ان حضرت فزوده درعدو

لبيست نابت ازاحا دبيث صحيح ہم دگرور دو وظا گفت کا صریح اپودے اکٹر برز بانش بے فتور در مهراوقات آنها بالضرور اس جناب يآك ميخواندے تمام تهم بؤديذنام حن فهرسبح شام المدے اسائے حتنیٰ برز ماں 'به تقریب شر*وری سر ز*مان حمدولغت ومشكر تتبييح خدا ومبدم ورسرسخن كرديب جدا فى الحقيقت ايں بود ذكر كثير بو دېږي قول وفعلش بنظر [صرف دریا دخدااوقات نشت وكرحق ورساير صالات واشت ببرمايب ازمششش كلم وساير درود دروصومخصوص سراعصاءنمود ابهمردگرا ورا دمپ نون وضو بیں شہاوۃ وقت شسست وشو كلمه بمخبيه نثافي دست راست كلمه توحيد بهر ونست راست مسح گرون را دروژمشتهر كلمه طبيب بوقت مسحمت بازاستعفار بریائے یمین هم و گراور او کان صنون است لحله حوا ندس*ے برسرور* ویا ورست غسل بإرا دلك لازم كرده بود البمرتكاسي وركف بأسع لنود اسوئے خواب خور نبودہ میج میل ورعباوت می نموداحیا براس درقيا م وقعده بوده بانپاز سالها شخوده اصلا بإ ورا ثه إبوده بالشداربع وتمسل شتها سخت مرعى واشت تقابيل غذا ورعباوت مبج كه نبو دخلل تانباشدازمش كم سيرى سل اپوش درگرها دووقتش می نمود أتب را درر وزوشب بك فت بود [زانفع است این حله شیخ وشاک انوش فرمودے زبینی آبرا اکثید دم تجرعے کمود وربندرت ازدسن تم خورده بود

ليكانح مبنى بودنا فعزحسه وقت بیداری زخواب ستآب به نفغنهازین عل کلی بیا ب ٔ چوں شوی سیداراز مبنی خورآب أنجنان روزاين عمل موقون ال درغلیظ ابروفز وں گر دوعیا ر امربرا ندازه ازتقلیل آب اغلامان رالمورسي أسخناب ببني منع آپ روزانه م نیمروزه بازرا فرمووه .بو و فى الحقيقت لشهايش كاذب آب راازحرص ومع طالب ست حايطبهان راصرورت گربو د لثرت أبست اصل تخلل ربسهائبست لفضان وخرر ہرقدر إزوے لوّا نی الحذر لغرض آن حضرت عالى حباب رريا منات بدن معمول إست بردوام سرعل يمبت كمانشت غاب كروه ازبرماج كر ب فرمودسے مراکسا ے وگ دم شرده می کشید وی گذاشت ىنېدۇدىرىشغىك ئانە دو معانی ذکرای صبس جدید درتلفظ وم كشال اشأ تاپری سینه مانگلاسشت جمع مى گردىيچولاندر فرول بم حیناں استدرہ دادے برا ولمو ذکرالهی سے تمود ہیج دم بے یا د آگا ہے نبو<sup>د</sup> اثب و'قالبىرالمنودسە ار گفش بروست ا<u>ر دسے</u> نزگی سفية بم يعل خاص اصطلاح بإصفاوبا بثراب وبإفلاح جله أستنخراج ارسنت نمود غيرمسنول مبيج معمولش نبوته

ارىمە دېرونى دىسى كچ ك زاحا دست نبى سچرج مهامهادا مخضرت كشود سخ آن ازعلا مانشش به بین ابداطينان دل آرى فيس خواه أرمبواك انكثتان دست رخلوے معدہ بی خررون ب بالتدريج براور دن است وراخرشب بكاة وليدخوا فكت البجيم وجاك رأنا فع إند وتنبود حال ملامنت ازبس مزار وسعني وبهمؤ وسبت تصبر كؤته ذات بآك آل امام جأ لمع اضداً و وهو بي لا تمام وربمهاخلاق بودست اعتداله البودجامع فبات والاست در کمالات و بنر بلے متراہیٰ وركمال ظامري سم بيرنط طاق درسر کار آس روش خم ببخطائے برکشانی می نشست نيرمى اندله خنة ارم روودست ر دبر داستانجب ال کس نبود ېم و دوسنني نتيع ياز ې مي نمور

| وافه يؤايجا وكردائين جنك                               | ما سوائے طرز کیا نگ دوانگ  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| غالب ومنصور برصد الدو                                  | كاسبش گويكة وتنهب بود      |
| كروا يجاوا زميشه بالأحب ل                              | چند وست ضرب آن بادر اوا    |
| وركمال خود نمورس جمله كار                              | ورميان اسب ثاران تهدوا     |
| الهم منرصد حنيد در وسع مي فزود                         | عیب بازاسی زابل می مود     |
| طلدروما ندار فرال برتنده                               | ابار کی یک بار کی ویکرشاہے |
| ورسواري الجبائش ساخت                                   | الركه ويرساسب رانشاخت      |
| إنته مي شديدا ب آسمناب                                 | زي منزيا الخية كفنة دركتاب |
| برتراز گفت وسشنود ما د تو                              | مهست وصف والصيبتها كناه    |
| رمنها ومبيتيوا مفيضاص دعام                             | الغرض أن ناصرالملات امام   |
| الجله آبا صاحب قدر کمب ر                               | ازبدِر فرزند حذاح نقشب     |
| زانكه اوفرز ندغوث اعظم ست                              | ارسوى ما دركريم اكرم ست    |
| صاحب محدوعلومی برتری                                   | الصردين داشت صد ما دري     |
| نوکرش بو دندارباب غنا                                  | ورفقيري واشت اسسباب غنا    |
| باب فیض مجود واحسان وکرم<br>مارینونی                   | ساحب نوج وسياه ذي حتم      |
| والدش سشير محد شاه بو و                                | نام حارش مير لطفت الشربود  |
| عبدالرزاق ستغوث نامدار                                 | صدا على ميش بدوعالى تب ار  |
| جائه شاق بیض الدالعلمیں<br>رحمہ الباری میں معمل المبین |                            |
| رجمة الباري فيهم المبعين                               |                            |
|                                                        |                            |

كى دروكي جوذات مبارك بيظر بيمعنى لولاك كاير تواوس بير الوكاز تولد ميو زنطن مأور ىلىي شادى ھنرت شنساً 8 **مِبْ يَرَمِيْن** سَكَ كَطُف أَلْكُ موصوف كى صاحبزادى سے ہوئى اوران بىيى سے ما اک فرزندز میدا مونی حبکا نایخی نام هیمل هیحف ط ان کی ماں انجیس بجرسا جیمہ رکز انتقال فرماکٹیں اور محد محفوظ صاحب الرکٹر مال کی عربیں راہی ماگب بقا ہوے اور اپنی والد مزر گوا رخوا جرمی ناھر میں ليجبين واغ مُفارقت ڈال گئے ان بھائی کا نام خواجہ میرور وصاحب نے بنی علم لکتاب بر بھی لکتھا ہے اور خواج میرانزصاحبے اپنی کتاب او اقع میر تاریخ مرگ یہ لکھی، أنكه بو وهسال هجري درشمار كي مبزار ويكصد وبنجا ه دجار فبت و نه ساله تمامي عرما و فت ورجوانی نزود مېزین می شتا فت چونکه حزاجهم پرمحفو ظ صاحب کی والده ما حبره انتقال فر<sub>م</sub>ا گنگی میں ا<u>سل</u>ے آپ کو

سالاله بوی کومنت الفردوس کی راه لی اور لیت براسی مجما لی م تحفوظ كى طرح ابنى بنجوانى اورنا مراوى كاواغ يدربز ركواد كووست كمينخو مجدمروا صب کی ذات گرامی صفات پر فخر کرتے میں اور او بخانا ہ میں لائی میں اور فرملہ تے میں کہ ہم تمینوں بھیا میکوں ین عمد میں ایک بزرگ کامل گزرے ہیں اسلے نغیر فراق بھی تیمنا وتبر گا آپ ب ناچیز تالیف اینجانه ورومیس بهان ایک جرعه کے اندروص بروہلی سے باہر برمدہ کے الدیری آپ ام ل مخاآب البيت اين خا ن شميد سے بقي خان تبہيد كاسا

، *بین لکھنے ہیں کہ آپ سسی*ل حسبن رہ ول ناصاحب كي طبيعت مير ، ايا فص آپ کے پاس جا ما تھا اس سے آپ فرور حجیوا جو میرالعار فین سبید محدقا دری صاحب بھی آپ سے مکنے او بھی خانتا ومیں کئے رسول ناصاحبے ان سے فرمایا آپ کون ہیں۔ امیں کہا بنادہ خدار سول ناصاحہ الدا محصینده میں اور میں آپ کا غلام ہوں اور اس بات کو آپ سے مین یّا اتراپنی زیان مبارک سے کہا بھروونوں صاحبوں کی صحبت کرم م احب ایک دوسرے سے ملکر مہت خوش موسے ا ب ربسول المانے ونیاسے بروہ فرمایا حضرت سرمیاہ میں گومتی سے کنا رہ گمنبدے اندروا تج ہواہے این شم آج سبدالعارفين صاحب انجے إسا برسى تعظيم كياكرت يقفاكيب دن مي ننفيع صاحب يبي آب كي مكان ب ئے اور ان کے آئیکا ہل دہای کوبڑا تعب مواکیونکہ بزرگ کہیں تے نہ مجھے میرعبدالقا ورصاحب آپ کے بوٹے نے ایک قصید وت كى مدح بين لكها

## اشعارفصيده

المملت ودي مينيواك علموني بوديهان كرنوسيه محدث خاني بنائے بعث ویل زول جال رئید معیط علم تواں وم کر وطنیا نی مرسران امم بینوائے ، امان تی ا مام انسل ملک بست قطب بایی ببك مزار وصدوجيل ديكن تجريسول نداین تصیاف کی بیج عسیرفانی ایک دن خواج رحمت النگرخال وزیر مبندوستان کے مام بالاخانه يرسه ديجعا كه حنباب مب إلعار فبن صاحب بإزار مين جيلي جاتي من وه ازراه اوب اپنے بالاخانہ بہتے اوتر کئے اور آپ سے کہا اسلام علیہ ا سے جا سے جا ہیں وعلیکرانسلام نہ کہا بلکہ مندوستانیوں کی طرح کے ۔ وائی سے ابھ اوبھا دیا اورا کی طر<sup>ن ک</sup>ھ التفات نرکیا یہ بات حواج رمیت ال<sup>ل</sup> خاں کو ناگوارگزری اور اوہنوں نے سبدعب القادرصاحی والدبینی سب العارفین صاحب صاحبزا وہ سے اوسکا ٹذکرہ کیا اور کہنے گئے میری سیام جاب تو دلی کے وزیرامیرسب ہی سیتے ہیں آ پ کے پدر ہزرگوار نے مجوکہوں مسلام سعون ندنجنى صاحبزاده سخ كهاحوا حرصاحب اكرآب ربات بطور گلے کہتے ہی تواس کا جواب عفول میں دے سکتا ہول اور اگر آب یہ بات بیغام کی طرح <u> کہت</u>ے ہیں ازصا ٹ صافِ فرمایئے میں حاکر حضرت کیخدرت میں عرض کر والا تکا حواجہ رہمت اللہ خاس نے کہا ہیں حضرت کا گلم مند بنس مول آب بینام سے طور رمیرے اس الناس کا کواون کی حضور میں عض کر دیجہ گا

مجنجب بربات فواج ويبت الثرخال كي حضرت كي خباسيم سُکر فیرمایا اب تجھے وہ ملے تو اس سے کہدینا تیری نے اونکے دل میں اثر کیا اور وہ سمجھے کہ حضرت مجھے تو ہر کی لمقین کرتے ہیں ے ون آ ہے کے قدموں میں آگر گرے آور تا نب سو کر آپ سے مرید وہنیں بارى عرصلاحيت سے گزارگئے. فرمایا کرتے تھے ہزرگول وا و ن شریف کی گیار گئیں ناریخ کو دہلی میں حبرا نئی کہ مرسٹوں ۔۔ ہی فیج کا مقا بلہ ہوا تو اس ہیں ولی کے صدیا آ دمی مقتول ہو۔ لے اذا ب میراحدخاں بہا در آپ سے بدربزرگوار ا در آپ سے بڑے فرز او کھا کر لائے ہیں شا یہی زندہ رہیں۔ دیا کے محاو میں اس طم مداکردیا اورحن لوگو ں سمے عومز مارے کئے تھے تے ہوئے آئے ویکھا کہ ہوی صاحبہ بحن جبو ترہ ہ ا ور رسول النَّرصلعم کی فانحدے کھانے کی دیکس اونکے آگے رکھی ہیں اورستخوں

ربی میں بوی سے کہاستی ہوا وہفول إحبيبخ زمابا انامله وإنأالا تغول موكئين سبحان الثركباميان وركبا ۔ زنان اور نیک مردان کہلاتے ہیں آپ <u>۔</u> نے جا اگا کہ آئی حدمت میں حاضر ہو گر فدمبوسی ح ب بربات عوض کی توسیدالعارفین نے اوس کے جوا مندمس ففيرگو شهرگير ايسے لوگوا عارتوں کے متعلق انہوں نے فرمایا رفعت حلیان ہ ال غيرك فقيل حنت وإن الله لا يحب الخامّنين وی خاں نام ایک شخص اور نگ زیب کے لشکر میں بزکر نھا اور پشخفوں یش آ واز نظاکہ سارے دکن میں اور با دشا ہی فوجوں میں اس کی هی چھزت اور نگ زبیب بے جا ایک بضوی خاں کو ملاکر کو نئی نعت وس کی زبان سے اوس نے جواب میں کہایا دشاہ ہے نجے کوئی ڈوم سمجاہے جوگا ناسننے کے لئے طلب فراتے ہیں میں ہڑ

با وُكا اوراكروه ميرے اس جواب سے ناخوش مول مے توہیں ژ کرحلاجا وُں گا۔ توحنا ب شمس الدولہ رصنوی خاں بے اپنی فضیات کے لئے حقیر دکیا اور انسان کے لئے پر لازم سے کہ وہ ایک برایک تھے عال کرے مگراوس فضیامت کو دنیا داروں کے باتھ بینچے نہیں اور آگر ما وجر د علم والكابي كي وميا كمان كي كي الحريبري اورايني تصليت ٹا سہ گذائی بنائے تہ وہ شخص واحب التعزیر سے صو فی وہ ہے کہ اگر**یل اوس**-ظا ہری حالات کوجائجیں تر ا وسکا کوئی حال خلات شرع نیائیں اوراگر فقرا ا وس کی بالحق کوکسوٹی پرلگائیس توا و سے یا والہی سے ایک لمحیفا فل نیائیس ميں بيرجا نتا ہوں كەنۋاپ روشن الدّولەصاحب عالى نسب والاحسب ميں لرا جکل دنیا میں غرق میں اسلئے میں اور تکے ملنے سے دست بستہ معانی جانہ محدعارت ایک شخص آپ کی خدمت میں اکبیر بنا کرندر کے لئے لا با گرآ۔ فرما بالمجع در کارنہیں اوس نے کہا اچھاتواپ مجھیے اگسیرینا فی سیکھ کیجیے آپ نے بیجی قبول ندکیا۔ آپ صاحب کرا مات ورولیش کھے آپ کے ایک رمغرالدین حس سیدزا دہ تھے جو آ پ سے دلی عقیدت ر<u>کھتے گئے</u> وہ ربگالہ میں تھے کسی ملامیں گرفتار ہو گئے انہوں نے آپ کو یا وکیا اور یا دکرتے ہی ا نہوں نے و مکھا کہ غریب سے مسیدالعا رفین کا وست مبارک ببدا ہوا اوراوس نے اعفیں بلاسے رہا کردیا۔غلام حبفرخاں جبفرعلی خاںکے بینے نے ایک گھوڑا حزیدا جو بہت خونصورت تھا گرنہا کیت شریر کھااور اچھی بارتا تھا اور سوار کو گرا و تیا تھا جعفر علی خاں صاحب نے پیچال آ کرھزت سیدالعارفین کی خدمت میں عرض *کیا آپ نے فر*یا یا وس گھوڑہ کوہمئس

د لي ب*ين رينته يقير*ا و**ن كاامك ليركامحرسين نام آ** عالموں نے اوس کا علاج کیا مگر دوجن کسی کے قا بومیں نہ یااور ا بنز سونے لگاکسی سے کہنے سننے سے فاسم جان ا دسے آبکی خدمت میں يباسنخ آمپرايك نظرتوجه ذالى اورجن قورًا ا دسيرسه اوترگيااورج حضرت سيدالعارفين صاحب كوباره طبق لعني بإروامام يعصه سيعليل تقيرا دراتفا قا دوسري إربخ لا<u>ث ال</u>ه کی آگئی اور بہ تاریخ آپ کی بیوی سے عوس کی تھی آپ سکے دولت خان ذرخال بھی جوامبر کبیر تھے اور آپ ۔ ت سته منطح تقے عما و الملک نے کہا حضور کی علالت کو مدت کز کرئج ، سات کی تخور کرینگے بسیدالعارفین نے فرمایاکیا مضا لُقہ ہے۔ احب كى تشقيص تحويز دولوں كوقبول كرو كٹالبشر ليكيلوئ خار کھی خور بھی بیار نہ سویے ہویں اور وہ مرب بھی تنہیں۔ اس بات کو اعنا دالملک جیب موکئے اور آپ نے اوسی دن ووسٹ نب کودوگھری ب عالم فنائسے عالم بقائری طرف کوچ فرمایا خاج میرا ترصاحب ہے ناناسسیدالعارفین میرمحد فا دری صَاحب کی تاریخ و فات اپنی کتاب

بیان واقع میں اسطے نظم فرما نی ہے ِ فضرت سبيدمح يصاحبنام ونشا صاحب مي وعلا دا متناب روز رُحلت كزچهان فاني ست نالث اشهرجا دی الثانی *ست* تهمدان بنتا وساله حلتش درسزار و كصدوننجا ووثش باکمال ظاہری و باطنتی قدرًا فزائے طریق مت دری درطریق نقشبندس مرید والديثنان ميراحدخان تنهيد شدملقب اوبربؤاب تنهييد ازقضا تبغ بثنها وة چوں رسید باطنًا دروسيس دل الكاه بود ظاهرًا يؤاب والاحاه بوو ورسلوك بإطني ممرروه مبين دا شت ببعیت از خباخ سروکش خان والا مرننب عب الرحيم سيدرجن كرام بن كرام با وجود عدگی او شد مربید میدالعارفین قدس سره العزیز کے بیر ریزگوار نوا بعظیم القدیمیا جدال تہدیکی مرح میں میرزانین السووائے طولانی فضیدہ لکھے ہیں اور لم یا کے وس کے صلیب میرنا صاحب کو ہزاروں روبیہ دئے ہیں۔ ملاحظہ فرملینے کلیا ت میرزارفیع اسودا -الغرض حضرت خوا حبرميرور وصاحب ملتاله يهجري فرخ سيركي عهديس یبدا ہوے آپ کی سیا وت اور شرافت کی کیا تعربین کی جائے <u>مینے</u> صنب <sup>ہ</sup> نسبة يحاسب كجمعصل كهرواس البغين نجيب الطرفين تحاسبه ابت

ازجان وول فطائر ومسيادتم بيرارسشا وكرتے من. دل را بره حبيب توليتم من كز لذرِّعلى وفاطنتهستملمن تبوں کی غلطی سے پرتحر پر میوگیا کہ خواجہ میر در وصاحہ کا ے ملتا سے حالانکہ آپ سيدبها الدين نقتنب درصي التدعمنه سيرملتا سيرا ورنهب كا ئى حفزت غوث يأك سے ملتا ہے جس كى تشيرىج اورلىف يا من ما وری لکھند ما سواسوبرس تک جو کانٹ اوس نذ کرہ کی نقلیس کرتے رہیے وس تذکرہ سے اور نذکرہ کی نقلیں کرتے رہے یا اوس تذکرہ سے اور تذکر ، کئے گئے اون سب میں بجائے بدری کے مأوری لکھا گیاجب مجھے مولانا وحسين صاحب آزا وكي شاگردي كافخ خال ميوا توميينے مولا نا. بي تفيّق غزاجه صاحب كے نسب كوغلط لكھىديا آپ كالنسه رّ انہوں نے فرما کی مجے جزید کرہ ملے مینے اون سے انجیات میں حصرت کا ب لکھا ہے مگراب نہارے کہنے سے اوس کی تصبیح ہوگی انجبات کے ہے ایڈلیش میں نتہا 'رے کہنے کے ہوجب درستی کر دی جائے گی منسوس سے کہ مولا ناکی درستی حواس میں آب حیات کو کھر چھٹالفسہ نه سواحزاج میردر وصاحب نانا صاحب نے آبکانام خواج میرر کھا گار حبہ حب خدائے تعالی نے اپنی الہام سے آپوشرف فرایا قران ناموں سے آپکو عاطب کیا نورآلنا صرابی الا ام نالیعند لریت وردصبیب ورقبالر اللہ مربی ریک شربی ریک شربی میں مورد واردات موتید بنا کید صاحب آجید اور حق عالم وراد الوراد محمد می خالص اور المحدین ولیل الناصر عین آلنا صرر زین الناصر جزولا بنفک مینفسل واحد اور آپ فر ماتے میں آلنا صرر زین الناصر جزولا بنفک مینفسل واحد اور آپ فر ماتے میں کہ ان کے علاوہ خدائے مجھے مینفارنا موں سے یا وفر ایا ہے اور خاسم ایس کہ اس کے حداث کی طرح اور و و مرا میں مرقوم ہیں ۔

لٹا دیتی مکرآب زبادہ روئے بھرآب

تخل کرآتیں اور فرماتیں آنا توجار بچوں کی ماں مونی اور بچونگا لنذى كمشكعثات كمشكصات ی ره گئی مگر صاحر اده سے بھونی جان گوومس کیکر سمط ے بحیلولار ہا ہو۔ دادی جان فرہا تیں ہا ں جاتی رہی ہوا ماجان کہتیں مجھے تہ کان علوم ندبهوني اورآب كارونا بيثنا بآيا آيته الكرسي جارون فل مرك رونا کمرنہ ہوتا تومحل کی ساری عورتیں کھیرا جا ان کے یا واجان کو ہلا ڈیزہ آگر سمجھیں گے کہ بجہ کے ی ہوگئی ہے آب کے والدبزرگوارتشریفِ لاتے آب ان تے آباجان تحجے یہ بیرجلوہ دکھا فی دیتے ہیں او تکے ب واحصاحب فرماتي ینہ بھٹاجا باہے میرا دم خفکی کرتا۔ آگے آگے ویکھئے موتا ہے کیا لی کی مات آپ کے کان میں کہدیتے اور آپ کا رونا وہونا م الله وس بن جار دہدنہ کی عربیں کھاتی ہے م امترے وقت سے پہلے پڑھنا ہٹر وع کر دیا تھا اس کئے

ليسن ميں علوم وفنو ن عرب ت مسيكيده اپنو والدېزرگوارسے سا سطے کچے دن آ ہے۔ نے خان آرزو کی صحبت بھی اختیار کی ا و وبشرليف سيختبض وقايق مفتى دولت صاحب رحمة الترعليه سيحجى بہویں برس میں ہی آپ اینے والد ماجد کے ہات ربعت فيكايورا يوراحال مس يخصرت واجرمحد باصاحب فدس نہ کی لا لیٹ بنیں تخریر کرویا ہے منس کاء کی آپ مع ایسے پدر مزرگوار الدرست تقرير مده كاناله مها لا كنج سے مغرب كى طرف یا با دی کا نام تھا بھرا وسکا نام برت خانه ہوگیا تھااسی بزمرہ کے ال ولؤل عمايول في ورحالد الدار ٹ کی اور اسی بواح میں دفن ہوئے یہی ب خواجه محدناً حرصاحب ا ورخواج مير در دصاحب كامرار مرات کے مزار نہیں ہیں اس باغیجہ میں جو تر کمان وروازہ شاہجا ر ب سب سے پہلے خواجہ محرزاص طاحب کا مزار نیا ہر مدہ کے س جربیلی سرا واز بھی اوسکا بتہ بھی تنس سے جسوقت ٹا ورشاہ ے بنکر د کی کی زمین بر سبکینا ہو *ں کا حون بیا گئے کیے آپڑا*ا در ٹ کے جاروں طون ڈیرے ڈالدے اور برمدہ کے لەكوىجىي نا درشاسى فوج ئے گھے ليا تە آ ب كےم مدا ورمعتقدوں كوخام عرناص صاحب اوراس کے المبیت کے بنگ وناموس کا بڑا حیال موا ورمر سرور شا سزادی سے جوا ب سے بنا بت عقیدت رکھتی تھی اوس ت خیروقت میں حب قرامبا شوں کی تلوارسے دنی کی مخلوق مولی گاج

ی طرح کٹ رہی تھی اپنے معتقد کو آ پ کے یا س بھیجا اور میا کہ گر بھیجا کہ میرے داوا رت خواجه محدنا صرصاحب اورميرے بيرومرست يخواج ميرور وصاحب خدمت میں عض کرنا کہ حضرت یوں توسب حبَّہ خداحا فظ ناصر کے مگر ر مدے کا إدى شهرنا دسے ابرسے اور ایرانی فوجین کے تمیز ہں ایسا نہو کہ حضرت وں کو کچھ کرند ہیونجا کیں اس لیے آپ مع اہلیت کے شاہجماں آبادیک رہے اپنے میں نے حضورا درحضور کے زنانوں کے لئے دومحاجت کی کھے میں مکراپ نے معتمدسے کہا میری طرف سے مبلم کو د عاکے بعدر حوام له بیں آپ کی اس مہر ہا نی اور سندر دی کاسٹ کرمیرا داکر تاہوں مگر سم لوگ بنی فاطمہ اورخاصکر حبینی سسید میں نلوار کی آیج سے ڈرنا نہیں جانتے گرزااور ے ننگ دناموس کا خیال ہے امید ہے کہجیں خدا سے حسین علیہ السلام کی ں ہت کی کر بلا سے دمشق تک جفاظت کی تقی وہی بایک بے نیازان *س* ر بھی ہر بلا سے محفوظ رکھے گاکبونکہ بہ بھی او نعیس کی ڈرتیت سے انمآ بریں اللہ يناهب عنكم الرجس اهلبيت ويطهركم نظهيرار برمدے کے نالہ کے جاروں طرف شہر بنیا ہ نہ سہی مگرلوای محدی کا سابہ رحضرت خواجہ محدثا صرصاحب کی عاطفت کی فصیل برمدے کے نا کہ کو مے ہوئے۔ آن ذات مقدس ست بردم حاتر مسبرحال جهانیان برجانا ظر وسن و وا مان رسول والسق درم روجهان حواجه محد ناصر نا در شنا ه د بلی کولو ہے گھسوٹ کرمینیت ہواا ورخن کی قسمت میں زیر و مونا تھا وہ زیروز برہو گئے مگرا پ کے دولت خانہ کا نہ کوئی درانی آیا نہ ة زلباش آب اور آپ كاسا را گھرخدا *كے نصنل سے ہرطرح محفوظ ر*ہا مگر *مہرر*ق

بياكه حضرت آب اس وبران محله كوحيموط ويجيح اورتها *ے جلکر رہیے گیونکہ* ہا دشاہ راجراندر سنگیا ہے اوسے سوائے عیش و ونشاط کے کسی بات کا ہوش نہیں ہے اسلئے مبراخیال ہے کہ اب شاہجاں بادیر آئے دن آفتیں نازل ہو تی رہیں گی ایسی جگہر سنا خطرہ سے خالی نہیں سے اس لئے اوس کے کہنے کا نزای کے ول پر ہوگیا اوراک نے وہلی ، اندرر سے کا دعدہ فر ما یا گراس سٹ رط بر کہ میں آپ کے محلوں میں ہرگز وں گا۔ فقیروں کے لئے فقیروں کی حبیثیت کے موافق مکان ہونے السكئے مہر پر ورہے چیلوں سے کوجہ میں زمین کا ایک قطعالہ ہے ن حجویے طربیے اور ایک بہت بڑی بارہ دری جس کے دو درجہ اور ئِس كا بهت براضحن نقاا ورا يك منجد ننيار كروا دى ا درا پ مع اسينه و الد بزرگوار خواج محدنا صرصاحب سے برمدہ سے نام سے چیلوں کے کوج میں آئے۔ آگھ مکا بوں میں آپ کے اہل وعیال اور عزیز رہنے لگے ور نوس حویلی حجره متنهور مبوئی اوس میں نن ننها آب عبادت الہی میں شغول رہنتے تھے۔ بارہ دری میں عس کے سنگامہ اورمشاء و دہوم دہام سے تے تھے حب آب برمدہ کے نالہ سے جیلوں کے کوچر میں تشرفین لائے گو ب سے بہ رباعی ارتثاد کی۔ رُيَاكِيُ انجارط فغباره ل باجنلاب برخواست كمزنده زبيخا كمردند یهی باره دری خواج مبروروشی ابتک مشهور سے اوراسی باره وریمی کی دیوار يسه ملحق اس ناجيز ف راحتُ كامكان ہے جس میں تھجی حضرت در درحمۃ الشطلب

ت رونق افروز تقييجونكه آ نے فرمایا آب ليسٌّ دن رات يجه نه کھایا بياا در آ د ہا فاقہ اٹھارود کا ت اور آپ کی لونڈیوں نے بھی اٹھا رہ ر بإبباكيونكماس مدت مين كهانيني كاكونى منبد ولبت بهى نهبوا سالا یتھے او نھیں ان کہا روں کی اوراوس اومی کی جو تورہ کے سا

بضع قطع اجنبي معيلوم ہوئی اوراولنے پو تجھنے لگے آپ کس نواب کے نو کریں اور و نخانام کیا سے مگر کہاروں نے اور کہاروں کے داروغہ نے کھے جواب مریا او چلتے ہوئے حضرت کے خادم کو نام نہ بتائے سے زیادہ اتنتیا ق ہواا دروہ ی خیال سے او تکے پیچھے بہوئے کہ جس رئیس کے لوکر مہوں گے او کھنس کے کان برجائیں کے اور میں و ہاں ہونچگر رئیس کا نام آسا نی سے پونچر لوں گا چلتے جانتے یہ لوگ شہرسے با سر دریا نکے گنا رہ بہونیخے اورخا دم نے دیکھالایک ٹی سی خونصورت کشتی در ہائے کنارے برکھڑی ہے وہ دونوں کہاراد وتخا داروغه کشنی میں سوار سوگیاا ورکشتی تیر منها ک کی طرح دریا میں ایک ون رواں ہو نئی خا وم حیران رہ گئے اور سیجے کہ بیٹنیں کہار تھتے ا<sup>ک</sup>ا و ہلی کے مرا اسلاطبن سے کھے تعلق نہ تھا اور حضرت کی دعوت کے لئے ریخیہ الأدبإ فاقهجو الخفاره ون كالحفااس طوريسے لوطا كەحضرت در د حجيمومير نبربين فرمايختے توعالم بالاسے ايک خوان او تراا دراوسمبر عجبيب وغرب متير بں جو آپ سے اور آنکیے گھر دالوں نے نوش فرائیں۔ ب تهرو بلی کے کسی امیرگسی وزیرکسی شا مزا وقے دولت خا زیرتما كئ يهانتك كرسوائه حفرت خاجرمجذ باصررضي الترعن يح مزار تنرلف ہے دیلی کی کسی خانقا واور کسی درگا و پر بھی حاصر نہیں ہوئے اپنے والد ہاجد – رزارير بلانا غدحا صربهواكرتے عقے اور يتسعر مطيعاكرتے تھے۔ شینم برورت یا عارم درگاه لوگردم نه ایم نے ز درگاے روم نے سوئے درگائی

رات کو بھی رہجا یاکرتے لی تاب آیا ہے اوراوسکے چارو*ں طرف قتل اوٹرمسس مجی ہے* نے کا قصد کیا مگر گھر والوں نے کہا خدا بارک با برنه رکھیں و بکھٹے توسہی ک ہاتھ جوڑے یا وُں رہیے مگرا پ احرشاہ درانی کے ا ے ہوکر درگاہ شرایت پہریخے اور اپنے معمول کے موافق جا کر بھاڑو کھی ی اور فانخه پرههی ا وربیر رباغی والد مزرگوار کے مرقد برانوار کے لرحار مي مي تاجان باقيست بليان مي ايم چوں صبع شو دِباز سماں می ایم كشان برندم ربنجا لموم كرنا ميراكسا ملكه ، فرمائے ہیں ببرکٹ جا بیری دات میں حمع فرمانی میںاور تیجھے حق و ہے ادرمیری رائے کو قرآن حمیدے سات موا فق کیا ہے ا ، صرود قایم کردیشے میں اور سما دت والدين كى ط<sup>ا</sup>ت س عطريقه كورواج دول اورمجيج جهان كے لئے صفى اور خليفه تجرير لام كامقام ولابث عنايت كبيا ورمكا بدلفس شيطان سلام کی عطافر مانیُ اور مجھے حضرت داؤ د نجأت وى اور د لايت حضرت علميال

کامقام ولایت بختیا تاکه آننی دل مخلوق کوا وس کے فیصنات با دراسیخلهم تب لوبہدارکروں اورجدائے تعالی نے حضرت ولایت مجیے دیاجی کی برکت نے سکھیے ظاہری جا ہوتا ذكرويا كيرخداك نغالى عامقام ولابت عطآ فرما بإحب لنح ميرى أنش غيطوعط ورنعلقات دىنبوي سىمخلصى مودئي مے مکلے برجیم ی کھیر دی ا در سیجئے ضلق میں کا مل کردیا اور ں اور محبوب بنا ویا بھرخدا نے تجھے طافر ما یاجس کے ذرابعہ سے تھے ناوراالاحاد ہ نعال*ی نے تحصیے کلام فر*ا بهالسلام كامقام ولابت عطاكبا عرضدك شرت فرمایاا ورمحدست خالص کی رداد من مجھے محھ ياك مَيں مُحِيح فنا كرويا بِس نه مِيں رہا نهميرا نام ولنثار نغالی بے مجھ شخبا کی ا درا بنی ٹا ئیدسے موبد کیا جنا بخہ میں ہی علوم کے تائید جبر بلک سے علوم خالین حانتا ہو ں اور تا ٹیرمر کائیلی <del>س</del>ے باب ظاہری سے کھا تا پتاہوں اور نائیداسرا فیلی ۔ وراجدسے میراسانس آناجا اے اور اجزائے بدن کلیس ہو کرفنا

وں اور سروقت تا ئیڈعزرائیلی کے براکیا ہے تاکہ میں مومنین کوطرافیہ خالصہ محربہ کی دعو متين مجبيرخاص وعام ثمام مهوجا بين كيونكه ببروي علم كانا إقت محيموا فق بهواكرتا ليه مثلاً عقلو ل اورلفه سے مگراو بھے خبر کمیات داتی کی کسی قدر آلات مادی کے درایعہ سے ادھیں ل مو دی ہے اورنفوس حیوانہ کوعلر جزئیبات نصیب بیوا سے گر رطا **فت لبشریہ کے موافق ہرا مرکا**ا دراک ت مسے اختاات مثل اونکی انسکال مختلفہ با یک ک لاحق ہوتے ہیں اوراس جینت سے فرقہ فرقہ اور گروہ گروہ حدا گانہ قام موحاتے ت واحدہ میں اگر جربا عتبار لوعیت کے ایک ہوتے میں گرصوار تعاد ے اختلاف کی وجہسے اً دمیوں اور رنگوں کی طرح اوسے رنگا رنگ

يشعبه موتك له المعين في الاوكل والاحزو ئى لفظار بان برينس لا

و باطنی نسبت کا القا کرتے ہیں مگرانتہائے سلو یا طت سے سالک کوتر تی و بیتے ہیں اور اسی ا مام مبین کوا وسکا ببینوا يتيبن بين بموجب لقبل النوبة عن عبادة وانه كاست اسًا ول طالب کو گنا ہوں سے تو ہروا سنتفار کروائے ہیں اور آ ہے بھی ہروفت س طبیعہ سے نؤید کرتے رہتے ہیں ملکہ اپنی مہننی اورانابنت سے بھی مرد م'ا کب ہوئے رہتے ہیں اور عوٰ دیرسٹنی اور نن برور ہی کومھینا منشاء تما م مفياسيدا وربرانيُون كاحاشيته من ا«رببرلمحه تكرار كلمه لاحول ولا قوۃ الا بالٹریٰ رکھتے ہیں یہا ننگ کہ حذوری شبے تو ہم سے بالکل خالی ہوجاتے ہیں اورجب پر کیفیت ظاہری اور باطنی گنا ہول سے نو بر کی نفس میں ٹا بت ہوجا تی ہے اورظا ہر ماطن سالک کا ان آلودگیوں سے ہ حبا<sup>ہ</sup> اے اوسے اوس مقام صلاح کی رجو قرب الی الٹر کا ایک ہے) بیٹارٹ دہتے ہیں اورزمرہ اولیاء میں کہصالحین کے نام سے موسوم ي داخل كروية مي اور بموتب واذكر وافي نفنسك تضراعًا وخفد ون الجيوم، القن ل بالغدرواولاصال ولاتكي من الغافلين التٰر کا ذکر الفن مُرکدے وربعہ سے کہ فلب کی حفیقت مرادیہ راسخ و انے ہیں اور ابتداء سالک کوسکھانے کے لئے اس طور سے تغلیم تے میں کہ طالب زبان کو تالوسے حیٹا کرا ور آٹکھیں مذکر کے ۔ وركبتان حيب كي طرف كر قلب صنوبرى كي حكيب لحاظ كرك اور قال لی طرف متوجہ موکرایئے ول کے اندرالٹر کا ذکریے حنبش زبان اور بے ماڈ نن کے اس طورسے کرے حس طرح کہ اور خطرے اوسکے دل میں آنے

م*یں اورجیب ب*ہ ذکرقلبی سالک قایم کرلیٹا ہے تواسی طرح او*ر* بدِ ن ذاکر موجاً ماً ہے اور حبکا نا مُسلطان الا ذکار رکھا گیباہے جا ری موجاثا ت قوۃ بکرمیا نی ہے سالک کومقام ذکری کہ فرب الی انٹرے سے ایک مرتبہ سے نشارت ویتے ہیں اور سالک کاشاراون میں کہ فاکرین کہلاتے ہیں شا رہو تاہے اور اگر نسبب لیشرٹ کے ، کے فتو رہ آجا <sup>ت</sup>ا ہے اور اس برخفلت طاری موجاتی على ديله أفيالنسبت متنبركر كم بجيراوس كي تجديد ن کرون الله فتیامیًا وقعی دیًا وعلی حنی جسمه کی *بشارت اوس* د ہی جانی ہے اور صلوتہ والمی کے مقام بر کہ قرب حن سے مراتب ہیں سے ہر ہے فایز میو ناہے کیونکہ اسی مقام کی کندیت ارشا د میوا ہے م فی صلی تعظیم دا جوان اور میں بربیر حال طاری ہوتا ہے ولیاءانٹر کی نجا عت میں واحل کیاجا ٹاسے کہ مصلین سکے نام سے موسوم میں اورجب سالک بموجب ولیش الصاً برین الذین صاسمهم مصدة قالوانا شه وإناليه راجعون اں اور بلائیں انگیزیے لگناہے اورمعیت خدا وندی اور فوٹ ت حضوری کے سب سے وہ جفاء کفا کوخاط میں ہنیں لا ثاب اور ائب کے بڑنے اور وُمٹیوں کے مٹنے سے اوسکے ماتھے برحین نہیں رم نی ہے ملکہ کالیف اور ا ذہب کے وفت رجوع الی الٹر رط صحباتی ہے نو اوس وفت اوس مقام برفایر سویے کا مزوہ سناتے ہیں اورصابریں

ه (اولیا دانشرموتے ہیں)اسکانجی شارموثانی اور اسی طورسے ننگر وغ ت ومقامات ط كروائح التي اور موجب والله بصابريا لعباد ہ پس کید د**ھے ہے۔** کی اوس کے ماطن میں ایک اگاہی پیدا ہوجاتی ہے اور مروقت اور مرحائے ویداری لغالی بمشرف ببويخ لكتاب اوروالله بجل شهى هعيط اور على كل سته ری تعالیٰ کامقام اوسے تصبیب سوتاہے اورا ولیائ قربين سي محبوب بوالب اور لموجب ماعن اكدينفا صاعن الله مات کے تمام ا**ضا فات وجو دی**یا س کی ذات سے سا قطعبوجائے ہیں اور مرا بایزروجود سے ملوسو کرفانی فا *ب*تدا *در* با فی با بنٹر موجا تا ہے اور حبب ہیر حالت سالک کی توئی اور استوار ہوجا تی سے تو اوس سے کان میں مقام اصفاء کی بشارت دی جاتی ہے اورز مرہ اہدال ہیں واحل کیا جاتا۔ بالساساة محمدات بازيهم إيأتنافي الافأت وفي الفسه عيحتي يتبايرهم یج اور بدایج قذرت الهبه کو مرتبها فا ق<sup>ی</sup>میں ملاحظه کرکے اور بکیالا م<sup>ن</sup> منط صفا تنيرا ورسمائيبرسبجانه نغالى كوعالم الفنس ميں معابيذعلمراليقبرلي دعير ھے کرے حتی البقین کو بہو بچ جا اے اورا باسے مقام تحقیق کی نش دی جاتی ہے اوراو لیا رمحققین میں اسے شمار کرتے میں اور کبوجب دھ منشارة بالأان بيشاء الله رب العلمين البيخ ارا وور اور ابني مراوو کی نغی کرکے اپنی طرف سے اصا فرت معتبد وارادہ کو سا قط کر دیتا ہے ا و ر سش طبعی و لفنهاً نی سے بالکل یک ہوکر مشبیت الٹیرکا تا بیج اور فغال کما

ب کا مربد بنجا <sup>م</sup>اسے اوس وقت سالک کومقام کفی ارا دات اورکفی م<del>راد</del> لی بوید بہوئیا ئی جاتی ہے اور آن اولیاء النّرمیں کے مرادین کہلاتے ہیں وال كباجا المناب اور بموجب ومن بتواكل على الله مهوا حسب ورنساوي ـــاب اور فانی علاقوں *کونژک کیسے حذا کی رز*ا فتیت اور وکالت برلورا پورا بھرو سے کرنا ہے اور ا وس کے دل برسے سادے بروہ اُکٹر حاتے میں ور ئے موسومیت سے اور سے اور کوئی شنے نظر نہیں آئی اور اونبیر مشایدہ کا لك كهل جاتاب اس حالت ميس سالك كو توكل معددى كالمره ويا حاتا سے اور اون اولیا را نٹرمیں کرمتو کلین کہلانے ہیں واغل ہوجا کا ہے اوست ، توکا حقیقی کی پیشارت سے سرفراز کیا جا 'اسپ اورجاعت اولیا ہیں تنو كلبن محبومين كهلاتے ہيں داخل ہو تاہے كيونكدوالله بحالمتوكلاب والحمد الله عليه نؤكلت وعليه فليتوكل المتع كال اور بهزحب ان اولياء الله الدعن بعليهم والصمين في نات حب ماسوی کے ترین اور ڈرسالک۔کے دل سے دور سوجاتے ہیں اور عجاب متنابده كالحفها تاب اوراطبيان كلي حال بهوجا آب سالك كو مقام مامون کی بنارت دی جاتی ہے دمن د حله کان امن اور برحب ياابتماالنفس المطمئنة ازجى الى ربك راضية ضيه حب رمنائے تام اورطانیت حقیقی میسر سو تی ہے بیٹارت مقام رصنہ واطبيان كي دينة بي اور بهرحب أي الله الدين خالص كي وكفار حقیقی سے دکھرائب قرب الهی میں سے اعلی مرتب ہے اور ذات بحت سے قرب ادرتمام صفات كالميمقان كوشامل تزاورها مع تراسك عسلك رباني كاسي فيضياب والتها ورمف العدين العدى لنارت س مشرف ہوتا ہے علی نداسلوک محدرہ خالصہ کے مقایات اور لبنارات ہہت سے میں جواس طریقہ کے سالک بر فرائن پاک کی ٹلا ویٹ میں حو دیجو و کھل جانے مہیں جید فقرے بینے بطریق منور نے کئر رکروئے میں کیونکہ القلیل سید ل علی الکٹ براگراپ کو منزح اور لبط کے سات سلوک محدیہ کو دہمنا مد نظرہے تو علم الکتاب اور نالع زایب ملاحظہ فرمائیے۔

جن عن رودور وصى المعانية معانية م

تى ئقى اىك زماندا بساتھا كەمپوزگل وگلزار \_ برير بربيجات فبهمى حزن وحزف غالب موتاكهمي فرحت وام

درادس حال ميں وقروبوتاا ورجبوفنت وار د کا ورو دہوتاتھ ب منه این ا وربهری محضل اور بھیٹرا ورسٹنگاموں میں خ لرتهنا نئ میں وارد دل میں اوتار دیئے جائے کہی وار مت که ان داردات کو قلم پند کرلیاجا۔ پاس سبھا لبتا اور وار دات او مخیل لکھواٹا اقراگر د مک بصفرت والد ماحد رضي الشيعنه كي خدمت فيو ہجوا وسکا انطہار کرول ۔ کہمی رات کے وقت عالم تنہا ئی میں و مت میں زبانی *ہی عومن کرتا اورع صبہ نک اوسے ن*اکھست ھوا<u>ئے پی</u>ٹھا توبے تان لکھوا و تنابہا متک کر سوتے ہوتے وكبياره واردجيج موسحكئ اوربيالقا دمبواكهاسي نخدا وبرام ل کے نام کے ہیں اور ایار الدختر كر د آممها واردا ت كى ترتب مير وقلم كمياس سروار وكاشماركه يدبيلاب اوريه دوسراب محض

دقت كياكيات وربذتام واردات لغداد كي تقديمونا ى تېرح كى اجازة بوكئى اور تائيداللى آب كے قلم كى نوك سُلَى نغصب كودل سے تخال ڈالا جائے اور علم الكتّا ب كوبر مصاحآ ترانسان کاضمیربول او منے گاکہ سچ یج یہ احبو نی کتا ہے اتنی بڑی اورالیہی

ی نے لکھی نہ قا دری سہر در دی جیتی سے ، بركه ثمّا مرا لها مرا در واردات وصفاً مآه *در دنت كمّا ب*لساوركِتا ، مابق اورجذاني فلنفه كميرافق جس سكسي مسلمان كودم ينانچه آب ارشا وكرتے مس على دى من تا ويل الاحا دابيث والصه في ا الايبصرون إفلا تتفكرض وهوالذى منتزعلي قبلبي ابواب العنب من المتنا الإلمسية والكي نيه وكتنت على اسل دالحقيفة والشركية ى ن بتائيدات الايات القرانية ونص بي بضرة الملايك س فرماتے ہیں کہ جب علم الکتا ب ختم ہونے کو کتی تو نہیں بار محجے الہام بنر سزار عام آ دمی ا و لیا ، کا مل ہوجا کینگے اور اوس کے مڑھ موقبنیں کے دل کوکٹا وگی نصیب ہوگی اور ایک عالم کولنست مع الشرا و ات را ہیں داہوگی اورا وس کی مطالعہ سے ہسٹ سے د سے ببریز سوحائینگے اور حقیقت ایمان اور کنٹر عرفان والقان کے عل جائبنگے اُوربطریق اوکئیبیت محدیہ خالصہ کے فیضان سے ہمرہ ما پ حانبنگے کیونکریٹام امت کی ہداہت اور ترتیب کے واسط ئی سے اوربہت سے فیضان ظاہری اوربرکاٹ باطنی ا و ر مليلها ورتا نثرات قوبيرتا مخلقت كي منفعت كي السميس كَ عُلِيٌّ بِي بِهِ آبِ فراتْ بِيلِ اس كتاب سے اہل حاجت فال ب سکتے ہیں اور زیانہ ماضی وحال واس مشقّال کے رازاس سے تے ہیں بشرطیکہ ا دب وعفیدت کے سات کام نباجائے یہ کتابے

ٹا سے گھر سے غدر میں لعن ہوگئی تھی والد ماجد نے بہت چا ہا کہ اوس کا ے **سے نواب ب**ورالحسن خالف حب کنج مرادا باوی کی خوشنو دی کے نے تھھے کھی تباریج سوا رہیع بنى مسحد "ك تشرلين ليجا يا كريتے بيجے ورنه دن رات مخبرہ مير ی میں رونتا فروز بہوا کڑتے تھے اورا مکے تنبیج عب میں ای یے تھے اور حب کا ڈور وا تنا برائھا کہ بارہ دری کے جا روں کو بذر سے بہو پنج جا تا تھا آ پ کے سامینے رکھیدی جا تی تھی اور آپ التَّفَأَكُرُ كَلِيطِب برطصنا شروع كردين عقے اورا ہيا ك مل ڈورا آٹھا کیتے تھے اور کلمہ برطیصنے میں ہ نخفر محفل مس حاصر سوتا وه سلام کرشیے دوزا بزا د ب ببتهرجا أاورتسبيح كالك حصه لبكير كلمه بيشيضة لكثابي ليليج جام منسراب كيطرح بزمهس دور کیاکرتی بھتی اسی حالت میں جس کسی کی کو ٹی حاحبت اور صرورت موتی تروه عرص کرویتا اوراب استجداب با نتاب سے تسلی دیتے مگراب لنوبذ كندس يسبب كمعبرات تخفي اور فرما ياكرت تفح دروليني رمالي اورتج

بي ذريعه سے شاہ صاحب سحا وہ پر منتھے متھے بناباكرس درولیشی نقط قرب الهی كا نا م سے ت جو قران باک کی سور توں کوالٹ ب<u>رصح</u>ین بالکل کغربین ا ورکلام امتر تسریب کی <sup>ر</sup> میں کہاں آئے ہیں اور خداکی تعمقوں کو خبرکا کھا نا بینا خد ہے اونھیں حیوٹر دینا اور ترک حیوانات کیونکرحدیث ۔ ب میں وکرنہیں یا یا جا گاہے اور مثلث اور مربع نقش جوشطر کج ، مروی نہیں ہیں تقش لکھ کرفتیا ہے سٹا تا ہے اللّٰہ والے مشکل کشا ئی اورحاحبت روانی کی دو کا تے اور نقش وعلیات کو معاش کا بیٹیہ نہیں تھیمراتے۔ آپ خرق عادت کا تذکره بھی نہیں تھا تا پھا اور فرمایا کر وريجيند ليه بن كانام نبيس-ہے آگر فقیری اسی کا ٹام ہے سبيع وه بامين آنهين حفيرات كوزيبالخيس مراوك ظاهر ترستون ا ون کی کرامتوں پر نظر ہے مگریہ نہیں دیکھتے کہ اون کے کہا اُضلاق بياا وصامت كبيا كمالات كبياحالات تميااعال كبيا قوال كمانيتس

إظا هركبا باطن كيا اوضاع كيا اطوار كيا توت ايمان كياعقل وعرفان ركيخ المصينج بخلق ازكرا مأت مكو اخبار بريتان ومبابات مكو د گرجه کوست این خرافات مگو منظوراگر ببهو ده گونی با مثند تفاعرض کرنے لگے حصرت سسناہے صوفی نبدیل برزج کر لیتے ہیں اوراہی ن کھیسے کچے بنا لیئے ہیں آپ نے فرمایا یہ فقر کی دوکان کا کوزہ کہلاتا ہے میں اپنی دو کان سے حمالا کراسے پھینکدیا ہے اس کئے آپ صاحب ریها ں آگر کو ٹی ڈیکوسلانظ نہیں آ<sup>س</sup>اہے گروہ مرید <u>پہلے سے گٹا کرائے</u> نفے سے ملکر بہت کھے الحاح اور زاری کی اور فرما یاحضرت آج نوسہیں تبدیل برنیخ کا مشایرہ کرواہی ویجئے حب آپ مجبور مہوے توآپ نے فرمایا میں ججرہ میں واخل ہوتا ہوں اور حجرہ کا در دازہ مبند کئے لیٹا ہوں آپ ا باب گھوئری سے بعد دروازہ کھول دیجیگا اورا س مسئلہ کوحل کر لیجیگا. جنا بخراب حجره میں تشریب ہے گئے ور واز ، بند ہوا ا ور مریدوں کے فوراً أنى دروازه كلولا- حمق عنه توست نے یہ ویکھاکہ ایک شیر ببر حجر ہیں جبکا منہ قبلہ کی طرف سے کھڑا ہے اور اویں کی آنکھوں میں اس بلا کا رعب ہے کہ زہرا آب مواجا ما ہے جنا کی اون میں سے دوایک صاحبوں کوغش آگیا دولیک جیسیخ کھا گ گئے ووایک نے ول کڑا کرے عرض کی کہ حفرت بہرخد امعان کیجئے ہم گناہگار بہ جلال کی صورت نہیں دیکھ سکتے یہ کہکرانہوں نے در وازہ نب ر نبا ا ورآب مسکراکر حجرہ سے باسر نفل آئے۔ ایک روزشام کے قریب آپ حجرہ میں تشریب رکھتے تھے جو محلہ کے

لوگوں نے ویکھا ایسان سے ایک انگ آتر ئی ا ورائسنے حصر ٹ کے بچے ہ کو کھر لبا ا وراوس کی روشنی دور تاب کھیل گئی دیکھینے والے پیگمان کرکے دوڑے کھلانخوام حضرت صاحب کی بارہ دری میں آگ لگ گئی حلیکر بھیا ناجا ہیئے گر مارہ دری کے اندر آگرمعلوم ہوا کہ درحقیقت و و اباب قسم کی تھنڈی رکھشنی ہے جواسما سے حضرت کے حجرٰہ تک قایم سے بھو اڑی ویرمین وہ رکوشنی غایب موگئی جب اس کی اصلیت کسی مرمدیت آپ سے بوکینی لوآ پ سے ارمثنا د ما یا زہرہ تارہ کی روحانبت ہم سے ملنے آئی تھی۔

ا بكب دن باره دري مين آب مبيع تصحوا يك شخص سيخ اكراب كوسلام بالآب نے اوسکاچہرہ ویکھ کرفر مایا کیا تم مسیہ رزا مطرحان جانا ن صاحب اسی وقت مربد ہو کرائے ہو نہاری صورت پرمسید ڈاصاحب کے افزار ولابت بیک رہنے ہیں اوسنے کہا حضور مردینو کر تو ہنیں آیا مگراسوفٹ میں برزا صاحب کی ہی خدمت بابرکٹ سے آر ہا ہو ل سبحان المردونو حصرات کیا ما کمال تھے ایک ایسے کہ جواویکے پاس جائے اوس کی تسکل ہ ا دیک الوارول بت جھاجائیں دومرے البے کمصورت دیکھیے ہی بھا

س کے چہرے پر فلاں ہزرگ کا بوریا طن جلو و گرسے ایک دن آپ باره دری میں مبیجے ہوئے یہ فرمانسے تھے کہضیا والناھرو ن بر کا خط تین برس سے نہیں آیاہے خدا جانے کہاں میں اور طرح ہیں جو بھیت سے ایک کاغذا آب سے س و تصاکر برط صاتومعلوم مواکه صاحبراده کا ہی خطسے آب کے التد کا شکرا واکہ ا ورحبیت کی طرف دیکھ کر کہا آ ب کون صاحب ہیں سامنے تشریف لاسٹے گا النبا بؤں کی محفل ہے اس میں آدمی کی صورت سنگر آنا مناسب سے خفردی وبرکے بعدادگوں نے دیکھاکہ بین احبنی شخص سفید دیش محقائی کی توکری ہات کئے ہوئے بارہ وری ہیں آئئے اور حصرت کی قدمبوسی کریمے ووزا لو ے پاس بیٹھر محنے آ ب نے فرمایا میاں جنباءالنا حرامیجی طرح میں <sup>اور</sup> حبوں کو کہاں ہے اون میں سے امایت شخص نے ہاشہ با ند کمرعوش میں صحرائے بنگالہ کے ایک لٹ وق میدان میں اوڑا جیلاجا "ایھ نے دیکھاایک حسبن اورمبیل جن کی عربیش برس سے زیا وہ نہ ہوگی خاک پر کنبل بچھائے بڑا سوٹا ہے اور اس کی صورت برعجب فسم منے الذارہم میرا دل قا بوسنے کل گیا میں نے اختیار زمین برا ونز آیا اور ایک بنیا ہی کے عالم میں منے اوس لوجوان کا تگو تھا مکیڑ کر ملا یا وہ لوجوان جو پڑا وراوں کے خواب نازسے انکھیں کھول کرمیری طرف دیکھا ہیں اپنی اصلی جہیب تعل میں میں نے کمان کیا کہ بیانسان مجھے دیکھار خوٹ کے مارے حبثانہ رہ بیٹ کا مگر اوسة اصلا بروائي اورسنجعلكر ميومليحاا وير تخصي كماثم كون مواور عس سقية

ب حركا بالم ميس الحرام بس ايك جن مون اور احلاجا التقاح مين موتے دیکھا آپ کی بیاری مسکل مجھے بھا گئی اور میں نیچے اور آیا ے ول نے جا امیں آپ کو حاکتا ہوا دیکھوں اور آپ سے باتمیں ک کراکر فر مایا میں تواس قابل نہیں ہو*ں مگر میں آپ کی مہر*یا. نی برادار الرابول مینے کہا آپ کون ہیں کہ نے فرمایا میں دہلی کا رہسے والام ب بیرمشهور موں توم کاسب بدنا دہ ہوں اور فقیر ی كايرانا كامه ميم مين خاحبضياء الناصر كي بأثين نے کہا حضات مجھے اپنا مربد کر تھے آپ نے فرمانیا واجا بات تود کھانی دلتا ہی نہیں خط کیونگر لکھا جائے میں سے کہا یہ سامان میں انهمي لآيا بهون بيكهه كرمس امك آيا وي ميس كبيا اور دوات فلم كاغذا ورا ما حواله كيا اور بيراس كنبل مرابث كئے خطالم شاہجہاں آیا وجاتا ہوں پیسنگرمیرے دولؤں بھائی بھی بعیت کے شاق مات ليكر حضور كي خدست بن أن بيو خامول حفرت خواج صاحت اون میون جوں کو مربد کرے فرمایا کہ اچھا رحضت

پر دو عمانی نواوسی دفت <u>جل</u>ے ہے کی اجازت جا نہی ا درا دنگی د

وسری کہتی اے بہن میری بخی سے باؤ ک كمبخت جوشلي مرداربرجو مبرول كابهي حذف مح جبر من تصا نه کیجا<u>ئے ہو</u>نوج ایسی بھی کلہ بالب سيرقيني اوسك جان گئی تھی کہ یہ ہمارے بیر بھیا تی کی چہل واسكيح كجه منهسه نهيس كأل ں بارہ دری کے جنو بی دلوار کے سیجے جہاں اب طویلّه بناہے میرہا شمعلیصہ

بیب کیا تی کاجی اکیلے مکان میں کھیا ناتھ کھانی کو دوبار ہی یا دکیا تھا جو نیم کے درجنت پر سے جو کھ یانی میں آیا اوراش آواز کے سات حرال وٹا ٹھنا نیم کا نوٹ کرا نگنا ئی میں گراا درگیا نی مارے ئی این کو بچا را مگر بولتا کون کیا نی تو بیہو مش ب<u>رط</u>ی ہوا نہ جانی تھی جیرت ہو ئی کہ نیم کاا منا تھاری ٹہنا کیو نکر لوطا -سے بیر کھا نی سے بلانے کا قصہ بیان ک

قوا عدا وراصول آپ کے نوک زبان تھے بڑے بڑے اور قوال آپ کی خدمت میں حاصر مو کرتال اور سروں کی تحقیق کمپاکریہ حجیتیں راکٹیوں اور اون کے بیٹر نہآ رہا اور دم تے تھے کہ ہرمت کی تفریق اور تقضیبال آگ الگہ بلکه اس اس فن ملے عامل کامل بھی تھے، فنیٹ روزخان ت کمبهی کمبی تخلید میں صحبت مہوا کر' تی تھتی ا ور و سے راک راگنیا ک واکرتے ہیں اور اور ان کا آج اس *طرح بیشه در بهی سنگیت بندن کری* نے بھے مگر سر مہدیہ کی و وسری کوحضرت حواج جیرنا حرصہ ٹرعنہ کی مفات کی با ڈگا رمیں یا ری درئی کے اندرر اُلگا مهوتا تفا دوسری تاریخ کی را ت ہی سے محفل کی تیاری ہوتی ری میں اندراورادس کی وسیع انگنا نی میں در پوں اور حیا ند نیوں کا ش کیاجا تا تھا شامیانہ لگا ہاجا ا روشنی کے لئے جھار فالوس مرتئیو ہ روسن کی حاتیں جراغ اورمشعلوں کی روشنی الگ ہو تی کو رسہ متكي مقليان مججريا ب مراهبان ما بي سے بحر كرر كورى جا کے دوم کلاکزت فوال کونے ہے بلائے۔ د موم مج جانی که آج را ت کو حواجه میرور و صاحب کی میں دوسری کی محفل ہے جلوا ورجل کر راگ سے نووا م الناس نوا س محفل میں بے شا رہمیشہ انتظم ہوجا یا کرتے تھے مگر دلی سے امیر وزبرادر

و فی حضرات بھی جوراگ کومعراج کمال کا زمینہ سمجھتے ہیں بارہ دری میں آ ہے آتے حب حواجہ صاحب کومعلوم موٹا کہ اب محفل خاص وعام سے بھرگئی <del>ہ</del>ے ت خان*ه سے تغل کر* بارہ دری میں رونق افر ا وراب كى محفل ميں ووزانو منطقط كا عام قاعدہ تفاسر شخص كوطوعًا د ہلی سے کہدیا تقا کہ اگراک فیٹروں کی محفل میں آیا کریں تو دوزالو پیٹھاکریں سبحان التذكيا دب کے سات کہاآج میرے یا وُں میں در د-وُں آگے ہوگیا تھا اب انساکہی نہ ہوگا اور با دستا میستورآب کی تعلوں تےرہتے آپ کا شارہ پاتے ہی راگ شروع موجاتا اور اہل کمال باری باری سے اینے جو سرد کھاتے الاب کی آ وازا ورسازوں ر یلی آوازیں آسمان تک جاتمیں اور راگ کا روپ درو دیوار برجھا سنتا ہوں جنکے دل اور د ماغ میں مجازے پری طلعتوں کی صورتیں جلوگر ہے ہیں ناصوفیوں سالکو آس کی طرح مغلوب الحال ہوکر حنگ وربا ب وللس والرميرى جان جاتى ب ككرجس طرح عالم فاصن لوك جمع علوم ریاض وطبیعی پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اوس کے د قا کن کوخرب حانية بهن گرحكم أكى طرح اوسكااعتفا دنهيس ركھتے اسبطرح ميں بھي موسيقي مات نوغل کیاکرانیوں کیونک*ے موسیقی ریاضی کی ایپ برمبی*وہ شاح ہے

رط فه لطایف وا نزر کھنی ہے ہیں سلع کو نداس قدر احیا جا نتاہوں ں ملاقتشری ۔ میں مذکسی ووم گویہ کو بابوآ اُ ہوں کہ تم مجھے آگرر به کوژی دیثاموں آپ سی آجا۔ مرہے دل میں کیہی یے ٹئیں گنا ہگارجا نتا ہوں اور ہمیشہ ت دنگیا اور میری تقضیرات مع**ان** کر نگیا-ں نتا عری کے علاوہ آپ بھاشا میں خیال تھمری، ہوری، پی ے گانے کی جیزیں بھی تصنیف فر مایا کر۔ دی کے موقعول کوزمیت دیا کرتے تھے خوا ی حالتثین ہے اس کلام کو آب ہے دبوان میں مرتب ہم وه حرف ایل عفتیدت ا در گونگیون کے خطا فنظرا در زیان بیر سی رہا۔ ۰ الدیاجید

را یا کرتے تھے کہ میرنا مراحم میں کارحفات کے عوس میں آپ کے خیال وغ كا ياكية عظر وروالدما حَدكو دوجار خيال بهي يا دعظ مكرمين في النافي سے او تھیں نر لکھا جنا بخرا ہے اس شاعری حن مس کی نسبت آجیے جيول عظيما فأحواص ميرا ترصاحب ابني متنوى هواب وخيال مس بهي ابنياره لاتے ہیں فقیر فراق چند شعراوسکے یہاں فل کرتاہے۔ كوئي صحبت خوش كى بهاتى نهي كوئى بزم طرب خرش آتى نهيب المياط وخوشى كري سبع وانع الرسنسون بمي توحون يحي جمع جناب وعیش کا اسباب دل کواوت اگرین جلا کے کباب گربه تقریب راگ موتا ہے سینہ یک کخت آگ ہوتا ہے راگ ہر کیے حدا ہی کو بشیک پراٹر میں ہیں اب بہی دیک حضرت وروئے بنائے حیال کیاکہوں کیاکریں ہی داکا حال مان سراکب جان لیتی ہے فہراندت داوں کو دبتی ہے بولوں كالطف جان ہے ہوا ہے دل وجان برطرح سے فدا سب کوع بی کے علم دب میں کا مل دستگا ہ تھیء بی نظم ونٹراک کی الرعرب سنكر بحير ك جلت لفي أوركت عفي آب نوسمين سع من علم الكتّار عر فی انتشاہ اور آ دیمی فارسی جو نکہ اس میں ایک سٹولیا رہ رسال میں حدود

ان دا**ن ب**س آب کی فارسی نثر کہن تھفی دەبىي آپ ى فارسى غزل مېرزاغىدالقا در سد تی ہے گرایک ایک تفظ تصوف سے گلش کا ایک حیا بان ہو تاہے آبکی بناغری کا تو کھے بیان ہی ہنیں آپ اردویے موحد ہیں اورز وزاور ایک آپ تھے آپ نے اردوکو جارجا بزلگافیکا ت وبلاعث کے حس وا داست آرامسنتہ کرتے ایک ایس ا منے فارسی جیسے گل اندام معتنوٹ کا رنگ مدسم شرکیا او ا ور محد شناه بيا اور شناه عالم ي شاباً مذ محفلول مين اسكي رساني سوسنة لكي، تھے انسکے کہی کہی فارسی سے یہ مات کھاجاتی 'اورکھ

فسيسح كمي ايكم يرخاجي يخفي سحوال يتے تختے اور کا ليوں اور فحش لمهضبح حزوريخة مكرابذازشاعري عوه ختم موحاتا اورآب بزمينوں ان کی درستی اوراه ر) داخل کی جائیں حب ت ہوتے اور آمینہ واشعار کی تصنیف کے وقت او کا لحاظ

با تا لیهی مهیبنه میں دو دومشاع<sub>رے ب</sub>اره درسی میں سوجا ،ادراصلاح وتربهت کی چیٹر محیاظ وزى كاانزيس جوآج ار دوسي اور مهين مین کی طرح سبی بنی و کھا تی وسے رہی ہے جو نکہ باطنی مشاغل بہت و یا ت کی طرف مہت کم نوجہ تھنی نہی وجہسے کہ آ بیہ آ سلئے بہاں کے اوسکے لکھنے کی ہ ں آپ سے ہزاروں طائر ہتھ نگر ہیں نے بہاں جید منو يذكلام لكھ دينا موں-ر وشن چراغ ہیں آپ کا مذیب سنسیعہ تھا آبکو عرى كاشوت تفايندره برس كي عرفقي كه واجدمير در وصاحب بوجهاني كه حواجه بحفي اور فقير كابل بس ايسانه مو ، کا بچہا و نکی سحبت بیں اپنا مذہب بدل لے اوسے اسووری میں جانے آئے سے روکے گرمیر ضاحک صاحب سنی ان سنی کردی اور جین صاحب آپ کے باس بہت ورحا حرب و تے رہے اور حب نک باب کے سات شاہجاں آبا دسے نیمین آبا ونہیں گئے آپ کی خدمت ہیں آفا ادر اصلاح نہیں ترک کی ہزرگوں کی دعا اور صحبت کی ہرکت دیکھ لیجے کرمیر حسن کے گران میں میرانسیس اور مولیس انسی حبیبے کننے گوہ رہے بہا ہید ابہوے یہ میرحین صاحب اور او تکی ڈریات کا ہی فیض کھا جس نے کھفٹو جینے پر ربی شہر میں اردو کے معلے کا آفتا ہے بچا یا اور سارا اووہ شاع بنگیا میں جا بجا خواجہ میر ور وصلے ہی بنایا متنوی کھالیا کے میں جا بجا خواجہ صاحب سے اصلاح دی ہے اور اسی وجب وہ بر رمینی (ور ب نظیر سے میرحسن کا دیوان اردو میں سے فلی و کھا ہے بر رمینی (ور ب نظیر سے میرحسن کا دیوان اردو میں سے فلی و کھا ہے سیما ن الدر بالکل موتی پر وسے نہیں اور اب وہ نو لکشور سے مطبع میں سیما ن الدر بالکل موتی پر وسئے ہیں اور اب وہ نو لکشور سے مطبع میں حب بی گیا ہے مؤرنہ کے طور پر آپ سے جند شعر بیاں کھے دئیا ہموں سے حب بھی گیا ہے مؤرنہ کے طور پر آپ سے جند شعر بیاں کھے دئیا ہموں

جنیا کلی کودیکھ گئے ہات یاؤں پیول دیگر بلے کی جھوک سب میر ادسان لیگئی كياسن اب كوئي اوركيا رومسك وبيحر ول شكان موازم كوسوك نا مجمن تخلص ونی کارسے والااس سے بزرگ امبرالامرانواب صالبطه خان بها دركي سسركاريس معزز ومخترم تخفي علوم عربي وزبان عربي وفارسي حزب حاصل كي إور حب اسے سناءی کا سنون موا توحصرت عزاحه میردروصاحب کی شاگردی اختیاری اوراینی جودت طبع اور آب کی فیض اصلاح سے نامورمو گئے خوب شعركمة عظم منايع مدايع كاومستا ويخ اكثرغ لبن ورمقطعات ذوبحرس كهنة ينفي سجو بليحجى الخاسص كفا لعبض قصا بدمين صنعت توشيج خوب دکھانی ہے سر معرف سے مسن ہجری بیدا البوتے ہیں بہت سی غزليس منفؤط اورببت سي عنب رمنفذ طائعبي او منون سي تكهي بس اوس صنعت قلب اور ترجيع كوعبى عوب اواكباسي بروبي شخص مرج ببوك بهار دانش حبسبى روى كناب كومنظوم كرواللب عواحر صاحب ك فيضان صحبت في انهب فيرينا دياتها وريه بمشنه فقرد فاقتر عسات ابنا وفت گزارنے تھے اورا نندے اربحا پاکرتے تھے۔

دل جِبِ بِدَعَثْقَ کَيْ تَشْ سِيمِلِكِياً اَکْ اَهُ وَکَيْفِيْتُ ہِی مرادم بَخَل گيا اشک ہوتے ہی تولداسفدر رسواہو ہو تی نوائر کا حضرت مجنو کا بھی با داہوا مناہ محمدی انام بدارتخلص خواجہ محدیا تعظیم مریدا ورخواجہ سے دریقا سناہ محمدی صاحب کے شاگر دہمیں آپ کا مزاد پر انواز سیب کے

بإزارىي شراً كره كالذرزيار الكاه والس دعام ب فقر وال ن بهي

ا الرش مولاً ، نو الوق دموی سے سبست

آگرہ حا صرب کرآ ہے مرفد مندر کی خاک اپنی آ نکھ وں کولگائی ہے حسمكان مين آيكا مزادب اوسك دروازه مين اب ايك تمباكوك کی دوکان ہے اہل حاجت روزا ہے کی قربرحا صرسے ہیں اوراک کی دعاسے کا میاب ہوتے میں سبب کے بازار میں جاکراد نے اعلی سے بریجیا جائیگاک شاہ بیدارصاحب کا مزارکہاں سے فرراً بنا وے گا کہ ویکھنے اس دوکان کے اندرسے اوسکاراسٹ ہے میرےادساد ومولانامسبدر ورسش عليصاحب سبهواني وسالهاسال الروبب رہی میں فرمائے تھے بیدار مناحب برابوں ننرلیف سے رہیے والے تھے اور آن کی ذر تیات میں سے تعبق اشخاص آگر و آکر مرسال عسستری کیاکرتے تھے گراب عصہ سے کوئی صاحب بدایوں سے عوس کے موقع پر نہیں آئے ہیں۔ شاہ بیدارصاحب کی کرامات آگرہ میں بہت مشہور ہیں البین کو خاص می ناصر احب نے اپنی نالدعندلیب میں میدار تجنت لكصاب اورس كى فارسى رباعيا ت مهى نالدعندلبيب سع بين ارفام فرمائي بن اردو كلام تطور منوند كے بهاں كيھے دنيا سوں ، حواجہ بارصاحب واجمع فاصطلع الماسي صفرت مولانا فخرمها ل غلامون مين شامل مو <u>گئے تھے</u>۔

بیدار کیونکه تش دل افتک سے نیچے وکٹیر۔ فاہر کی اُگ ہوئے تو یا نی بھیا سکے جام دمینائے می ومطرف سافی ہمراہ دیکھیہ اس سرائجام سے مبدار کہاں جاتا ہ م م مو اما مقام تخاص جا ند پورکے رہنے والے تھے گر تھیٹیں سے اور قابم تخلص کیا کمال شاعری خواجه صاحب سے حال كيا حواول كے داوان و كمجھنے سے معلوم سونل ب بادشاہی کے خانہ کے داروغہ تفے سلالہ بجری میں فوت ہوئے۔ نمون كلام

فنمت كوديكه لوفي سي حاكركها لكند كيجه دورا بين التصحب بإم رمكيا غیرسے ملنا متہاراسٹے گوہم جیاہے دیگے۔ سیسنا ہوگاکتیکواک اس نے کہاکہ کوچیگردی دل مجنوں نے مریم کی بچا دیگر سنبینان کا بچے ڈیمپ یا دیؤسمائی کا لو المجوكعبه والسي مي جائع مي المين والكر بي والمرابين كربنا بالمجائع كا ظالم تومیری ساده دلی بر توریم کر دلیجه روشانها آپ تخصیم بن درآب منگیا طوفان گریم کی میں مری حزم رفت ونگیر دریا نہیں کرنے جواصا کل اور گیا ے کی اوب کو تو مدت مو فی فائم لیکن گرجم بے طلب بہی جو ملجائے توائخار نہیں فرآق تخلص خواج مبر در دصاحب فدس سروالعزیز سے محدی طریقه مجابدہ سے سات ما كبيا ادرعلوم وفنون ظاهري يحيي آب <u>سيميكي طبيع</u>ظ موزول كقي <u>اسك</u> حصرت کی اصلاح نے ایک کلام سے سات سونے میں سہاکہ کا کا م کیا دیلی سے بات دہ تھے۔

لهكين أفسوس نوسنندنه مثافتهن كا

يغمب ساغود منا مجھے كىمىرے بعد درائجى تمكومنىس كو ئى منالكانے كا اديكلنا كصركم كتبس إن اتذكو ملته ملت دامن لك گيانقاكهيراوسكورينيم انترائ انزى ومن جولي مسكر كئي اما م على ام الطبيت تخلص خواجرصاحب مربدإور شاكر يخ ِ اسلئے لینے اشعاد بھی جواہر سے مصبح کیا کرتے تھے نهون كالم

روتے ہیں بیج در میں جی کے اتھوں گر نظانہ یکا فرند مسلماں تخلا رہ تا ہے در دروزول اور ان ہیں کہونگر انٹر نہوئے ہماری نہ بائیں وامن کشیده جاتے ہو میرے عبارسے تقصيراليسي كبابهوني استطاكسارس ا اوروا دا کانام بوسف بیگ عارسنای برسید اوروا دا کانام بوسف بیگ تقارسنای برسید حلال بخاري كي اولاد ميس فقط اور بوسف ميك بخارات د تي ائت في مبالطبيش دتي ميں بيدا موسئة اور خواجه مير در دصاحب كي صحبت ميں عالم فاصل سنكية يمست كرت ميس بحيي الخبيس دمسته كاونخي ايك كمّا شبم ل لبيان ا ورا کی منزی بهاردانش نام ای تصنیف سے بیں میراجها ندارشا و کی فیج بیں سرواسظ اصلاح سخن تھی خواج صاحب لی ہے۔ آئے توہوکہ بی سے آخر ہے دیے تم کس کی طرف آئے نہیں مجکو یاس سے کہ ہمارے سری قسم کیول دواس، برجندانعا فيهدوم كالحووسري نم توکینے موکہ دھرے بعد اُجا اُسویس لفأتخلص حافظ لطف لتدخوشونس يميي ﴾ البراكباد ميس بينيا موسئ مكر نشود غا دتي ميس بإني

کیجه داون مگین تخلص کمیا مگرحب خواجه میر درصاحب شاگر دسم سئه نوتنانخلص اختیار کمی به و می مهاں بقاء ہیں جنگے مو که میر تقی اور سیسرزار فیع السود است کا کھندو میں گرم مہوئے ایکے کمالات زیادہ دیکھنے مہوں تو اوستنا دکی انجبا کو میر بی میں حب جھاز کاسفر کر رہے تھے جو ملک بقاء کو سے دھارگئے۔

نمون كلاهس نمون كلاهس پريخية كيام وكيم برافكاركا گهر ايك تكنيسا بوادر شوخكي بواكي پس حضور تخلص لاز شهيم لال كرچپوت عجائي تخف لالعلم مارلال عرق مرف توعز ب جلنته تخفي اور ارد و فارسي بين كامل سفدادر كھنے تقريح اجرصاحب كي حجن بين سلمان ہوگئے تق

شاگرد گررے میں مجھ د مذن شارمخلص کیا مگرجب طباب کا بیشہ اختنار

مر بطام رمند دانی وضع ہی رکھنے تھے، گیارہ بی نفریف بلے کم اسے سات کیا کرتے تھے۔

نهونه كلامر

دان رست نه محت معتنوق توقيق و رنگر بهان <u>منظم منظولک م کار محاطرت</u> میں جاگونم وفاہیج سم کوہم کرم سبج وگیر اودمر کودلین سمجے ودم کویلین مسجے ماکونم وفاہیج سم کوہم کرم سبج وگیر اودمر کودلین مسجے دورت خیان کے وطن جيو ولكردتي أسميم تحفي ادر بادشابي خدمتون برسر فراز تحفي سأفي ص نے جام شہود خاج میر در دصاحب کے بات سے بیا اور آب کے مربی گئے جِذِكُم حَوَاجُ صاحب كي حَبِث نناع ي ك فن كے لي مبيحا تفي اسك باره درى ہیں بیونجگر مری سے مری طبیعت آب سے فیصنا ن سے بی انھٹی تھی اور ساتى نونناعرى كے ليئ حدا دادمنا سبت لائے تخے اسك واجر صاب ے شاگرد در میں یہ ایک نام اورعالی رانبشفس موئے۔ جو نکدا تکی اصل تركستان كى سے اسلے فارسى ميں انخاشعر مبت عزف مرغوب بية انتھا-تُرَمِّ خان صوبه واركشميري ميح مين اوبنون في ايف فضيده فارسي ميراس صغت کے سات کہاہے کہ اوسکے سرمصر عرب دونا ریخس مخلتی میں ۔ حزاجہ میر در دصاحب کی صغت و مناقبت میں انہوں نے ترجیع ہند ترکریب بند۔ ا دررباعبال مهب لکھی میں۔ شاہ عالم باوشا ہے انکی طبیعت کا زوروگیسکہ حكم دیا تھاكد فرودسى طوسى سے انداز برجار بارى خلافت سے احوال نظر كري اور ساقی نے بادشا دیے کم کی تعمیل علی شروع کردی تنتی مگران کے تنیشہ حیات کو

وت کی تھیں نے چورچور کر دیا اور وہ کام آدہے بیایز ہر رہ گیا۔ مون كالاه ا فسوس كراغبار موت بارتهاك وزات رفية بن رفتارتها ي مرغان ففس كورثيثي مبي وكبكن وتمن سل مات درود بوارغهارے سم كرس نهاس كهوس اسيكي ، مقرب ہوں مسابق المبار مسابق اللہ اللہ ماری ہواجوں میں سے ایک الا **زرابن داس** مرز ون طبع شخص تھے شاعری کے نشدین نرا سرْنَىكُ مُرم سے میرے بہاسیلا آئِنْ کا بنالہے الہی کیادل بناب آئش کا جین بیل گرم سے میرے بہانیا گائیں کا جین بیل گرم سے میرک گل میں گردا ہے انسان کا جین بیل گرم ہے کہ انسان کا میں گردا ہے تاریخ لظرات المسي مراك كالتيس كرداك نشركا نديجها بوكسوي جوكبهو فالاب الشن كا ميري كمحون ديجيرين شكرم واكر مختشة تخلص كهفأو كارسة والابس بيسسكا يونعجان تحسين جمبل تحأا وريسينع وطن مين ابكشخص ميرزاعلى كوفنل كرولي بعاك آيا غفاا ورهوا حمصاحت اصلاح شعرس لياتنا تفاجونكه جانهار كفااسك اشعارمين قيامت كي شوخيال كجرد بيالخفادتي میں چندروزر کر لکھنٹو ہوٹھ کیا اور میرزاعلی کے وار نوں نے ا وسسے یں چندرور مہر بلاک کریے اپنا کلیج بھنڈ آئی ۔ نبویہ کلام دور ميل دستيم كردور كواسالينريش كس كومي كم ف خ فتنذى فرالينهم حان نتظرے آنگھوں میں ونٹ رھیل ہے جلدی ہو کے کہری کانکی وصیل ہے

خاجبى وروصاحبك ايكضاص شأكر ومولاأ شاه عبد لقا درصاف الثاه عبدالقادر بن شاه ولى الشصاحب ث بن ساه ولي سرصار الهري بن وشاء عبدالعزيها وبي عجيدة محدث وبلوى الجائي شاه صاحب عزم زان برج سلاست اورفصاحت اورروائي سے بيخواج ميروروصاحب كى اصلاح كى برکت سے آپ نے نظم کی اصالح میرسن صاحب الوی کوالیبی دی ..... . كميرصاحب موصوف في الاستحرالبيان لله كرتاويا كدو كمجيد د تى كى زبان اورا دسكى حزيبان بيهي اوراس سے ابھى منتوى ارد ومیں تیارکر نی سخت دشوار ہے اور شاہ عبدالقا درصاحب اردو نٹر لکھنی الیبی سکھانی کہ اہنوں نے فران کا ٹرحمہ لکھ کرڑ مانہ کو وکھا ویاکہ ارد ومزی شاعری اور خیال بندی کی زبان بنیں سے بلکه اومستارو<del>ل</del> سیمی جلئے تواس میں فالون البی سے باراکٹائے کی طاقت بیدا ہوسکتی اكر سياس عبد مين قران شراب كے ستورونز حمدار دوميں كئے گئے ہن مرشاہ عبرالقا ورصاحب كحنزهم سعابك تزحمهم لكانبس كهاالقول تنضع لگانی مشیخ نے ڈارھی اگرجیس کا می گروه بات کها *ن مولوی دن کی*سی اس فن زبان دا بی سے علاوہ شا معبراتنا درصاحب حمدًا نٹرعلیہ نے تصف ا ورسلوك بمي حضرت خواج ميروروصاحب قدس سرهالعزيز سيسيكها ب مكر شاه صاحب اس مع يهل بأطن طرافير كم صال كرت سر ك ننيخ عبدالاول صاحب ذبشي نقشنبندي كي عبى صحبت اختبار كي نفي اورشيخ عد الاول صاحب مؤاج ميركد ناعرصا حدينى الترعنر سفيف حال كما تقار

دي كالني وو و فت الگها د نهاسی <u>تعلینه کی نتیاری میسئ</u>ه ا وبن كواتب رفنق اعلى سيه جاملين محمد الهياكوالهام اورمكا واسط آپ نے اوسکا اظہار زبانی بھی بہت وا ل میں ارقام بھی فرماویا از لفاتریآ الهی حسن الغات احتنا م سومات ابس کھ و د و نه بیج می در سماس مته صفر که ر عاصى فقيرخواجهم مرحدى التخلص به وروغفرات دؤنوبه وسترعبوب اس پر ور دخبر سے اسیے بارقن اور عزیزوں کے ولوں کو یاش باش کوہا لے آپ سے فراق اور حداثی سے نصور میں گر سان حاک کڑالے ۔ حواج لی د مگرفر مایانم لوگ ناحق روتے د ہوتے تیں۔ در دلازوال يتك دل باتى ريس طلع دروباقى ريسكا ادراكركسي وقت وردريض ئے تو کیاہے اور کا از رہناہے جنا پنج میں نے اس بات كوابني شعربيس موں پہلے تہیں جنا دیا تھا۔ وروسم جانے ہیں برجھورات ازجاتے ہیں۔ برا درعزیز ظہر النا صرمف روف بہ میراثر محری کمالات بین کیبی طرح مجھ سے کم نہیں ہیں وہ میرے سچاوہ برہنچینگے اورا ونکے بعد دروکالحت حکرا کم اہرائیکے صاحبزاوہ کا تخلص ہے ، تنہاری درومندی کے لئے حاضر ہے ۔ الغرض آپ کی بیشین کوئی آپ حق مزی ہوئی اورا یب نے صفری ہم و دیں ہوں العمل میں موری ہوں کا اورا یب نے صفری ہم و دیں ہوں العرب کے مربب مالم قدس کی طرف رحلت فرمائی اورا ہے جا اورا ہے کی وفات کی تاریخیں اورا ہے ور دفرات بہلو میں اربی کو ون کیا اورا ہے کی وفات کی تاریخیں اورا ہے کے ور دفرات بہلو میں مربب کے ور دفرات بہلو میں مربب کے ور دفرات بہلو میں مربب کے ور دفرات بہلو میں اور ایپ کے ور دفرات بہلو میں اورا ہے کی دورات بی کے در دفرات بہاری کی اورا ہے کے در دفرات بہلو میں مربب کے در دفرات بہلو میں مربب کی دور مراد پر رہائشہ کند ہے ۔ مراد پر رہائش کی دوران کیا کی دوران کی کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی در رہائش کی در رہائش کی دوران کی دوران

نور آلناصواول المَصَمَّى بَين المَتَّعَلَّص بِه درد تَحْيَات الله عليه وعظ والديه وعلى من توسل ليه ولادت نون دهم ذيقعد ستتله روزسشنه عمر شريف ٢٠سال رحلت ٢٢ صفي سالله بوعجمعه قبل مبحرصاً د

رباعي

خورش یغمیرخاه میر در دست هم بدر منیرخاه میر در دست همیر و نقر و خاه میر در دست هم مرت د بیرخاه میر در دست

سی جهزرزگی میں محدشا معالمگیر نانی کا دورسلطنت ختم موااور شا معالم کے قت میں آپ نے دفات بائی آپ کے معصر میرزاجان جاناں مظہر سیوبر آلمجی تا آب ۔ سودا۔ میر لقی۔ مبرسوز نفان شاہ دلی الٹرصاحب مولانا مخرجهاں حصرت فی الدین صاحب جبتی نظامی۔ محبولہ طاعت مجذوب قادری وغیرہ

كمال حضرات عقيرتنا وعبدالعزيز صاحب ورحصرت نثناه افاق صاحب بهي آپ كي محبت او كھائي اور فيينياب بهوسۇ-دبوآن درداردو- دبوان ورو فارسي- رساله اسرار الصلوة برسال ن عنابه وارَّدَّات دره علم الكتاب ٣ وشم د- نا لدُّورو به در و در و ركَّ دل، تقمعً ں۔ سوٹڑول۔ دا تعات در کی۔ سو زول اور واقعات درد کا فقط نا م ہمنے ہے بزرگوں سے سنا یا تذکروں میں لکھا دیکھاڑ یارت نصیب نہیں ہو گئ به رسایل غدرمین نلف بو گئے اور ابتک شہیں کے۔ ا درآ لم تخلص نقا اور دوصاحبرادیاں ایک براتی بنگر صاحبها ور دوسسری زیرنت النساء بنگر مساحبه-ان حصرات کاحال آگے موقع موقع سے آئیگا۔

ل ا ورسمع بر بر وانه حال إبني جان قربان كرنے تھے اور حواج مير دروہ کے بعدآی سی او نکی ح سے طریقہ محمد یہ کا قبض ی یا د گارمیں سرحہینہ کی و شتطخ واجهم وروصا میں سرمہینہ کی ۲۴ ویں حس کو آبینے انتقال فرمایا تھاا اهراسيسے زمانہ میں دوسری اور چوبہیویں کو وو محفلیں <u>الالمیں ہے۔</u> سات ہو نے لگیں کہ او نمی مثال<sup>2</sup> ہلی جیسے صاحب کوعلم موسیقی میں بھی خواجہ میر در د کے ملائے اور لیے احرت نہا بت اعتقادیکے

اس وہوم اور صابی وسوست سے سات ہوت ہیں ہیں ہی خواجہ میر درو ماحت اند کامل مداخلت تھی ہے بلائے اور ہے اجرت بہایت اعتقادیم مات اس فن کے اہل کمال ہارہ آدری میں آیا کرتے تھے اور اہل شوق دوسری اور چہبیویں کے لئے دن گناکرتے تھے گل وگلشن کے لحاظ سے خواجہ مح فاحر صا نے عذر لیب اور خواجہ میر در وصاحب نے در وشخلص کیا اور در دی تعلق سے حصرت ظہور الناصر صاحب اینا تخلص اثر رکہا حضرت اثر با کمال شاعر تھے اور اور ارد و فارسی میں آپ کا کلام نہایت فصیح دملینے موقا تھا ایک شنوی اردو

وراردو فارسی میں آپ کا کلام نہایت فصیلے دملیغ ہوتا تھا، ایک نتنوی اردو زبان میں خواب دخیال نام نمین مزار شعر کی عجیب وغرب الماز میں تکھی ہے اوا وسکے چید محاور وں سے قطع نظر کی حائے تو بیہ معلوم مہوتا ہے میں رزا اع نے نے آج جو دویں صدی میں لکھی ہے۔ سراسر نصو من سے لبریز ہے اور

اع نے ابنج چودویں صدی ہیں تھی ہے۔ سراسر تھو میں سے ہر رہے ہے۔ مونی توا وس پرجان دیتے ہیں۔ اپکا ار دو دیوان عواجہ میر در دصاحب سے ردو دیوان سے ہراہیہ مگر در واور انز ادس میں کوٹ کوٹ کر بحر دیا ہے

ار دو دیوان سے براہیے کمر در واور انز اوس میں کوٹ لوٹ کر بھر ویا ۔ تیمنًا و تبرگا آپ کا لمونہ کلام بہاں لکہتا ہوں -"

منیمی از اسکی سنگ کی کوئی نالیم سے سرانجام ہوگیا دمکیمیں گے اوسکی سنگ کی کوئی نالیم سے سرانجام ہوگیا

ا کے حامشید حکیم نواب برزا شوق کلہوی کی منتوی بہاری نتی جواس فدر پر تا ٹیرادر مسلم حکمت کے حبال سے معلی کے جال سے پاک ہے اس میں حکیم صاحب نے جا لیس بینیا لیس شعر اسی منتوی خواب و خیال کے دولار اور مسنے کرکے داخل فر لمائے ہیں اور میں مجھے کہ کہی اس را زرکا آنکشا ف نہ ہوگا مگر خدا

عهانطا مهور دیا ملاحظه فرمائیم مقدم شغر و شاعری حیالی معبوعه الوار صفح ۱۹۲۰ ناصر نذیرسنداق -

نگٹل کے ڈیس تونالہ نیجائے گیجہ کیا فائدہ جواور سے جی میں لہاں تلک افٹ گزرکریں دیگر یا ہم نہیں اس آومیں با آسما یک دو دن لیت لعل سکتانے دیگر الضاف سیجے آسر گزر بگی بور عجوناك أبابح وبيحه أنخانك كبهوى وتنكر نشاني يبي زلا مجا با کلام سے تعب کھے نہ قصد نہ کچھ حکایت ہے کھی نہ شکوہ نہ کچھ شکایت ہے بات ہے بسرشة فيال الجركيد مركا اوركهان كا وصل نام اسكابي سے خواب حال ينصفري تاريخ سفن للهجري مين انتقال فرما باور خواجه مير در و العرادير عوكتبه بين وه أب سن بي كنده كرواكراتكائ عق ا ورحزا جہیر در دصاحب نے مرقد پاک نے بہلومیں ابنا سروابہ اپنے جیلتے تنیار کرواکر اوس سرداب کے سر ہانہ بیکتیکندہ کرواکر نصب کرواویا تھا۔ ب علام خاصمیریم انز زیرا قدام خاصمیریم انز

اسی سبب کہ آپ کی زندگی کا پرکتہ ہے آپ کی ایک رصات اوس میں مرقوم نہائی اسی سبب کے حرف ایک دختر گئی۔علاوہ دیوان فارسی اور دیوان ار دواور مثنزی حواب وخیال کے اور کنا ہیں آپ کی نصنیف سے تغییل جو غذر میں ہمارے گھرسے اللہ میں اور اب اور کی کہیں نام بھی سننے میں نہیں آٹا میں ایک ترکیب بند خواج میرا نرصاحب کا بہاں نقل کرتا ہوں جسے بڑ پڑیا ظرمین خیال فرمائیں کے اور خواج میرا نرصاحب خواج می ناصرصاحب کے گئی تعین عبایل اور خواج میرا نرصاحب خواج می ناصرصاحب کے گئی تعین عبایل اور خواج میرا نرصاحب سے اپنے کہ اور خواج میرا نرصاحب خواج می ناصرصاحب کے گئی تعین عبایل میں سوئے اپنے میں سوئے اپنے میں اور کشفہ را و کی تواج میر در دصاحب سے سات نسین میں ہوتا۔ اور کی تواج میر در دصاحب سے سات نسین میں ہوتا۔ خواج میرانز صاحب کی طرح فنا فی اسٹینے نامی میں ہوتا۔

الركب بمب

كمي منواحث أل جناب مرا بذه درد في طال عرا باشدازرسین کتاب مرا ول صدياره درسب دارم . مي نماييت دفتت باب مرا نالهُ عندليب ونالهُ ورو بنووميل خور دوحوا سب مرا در مندم غلام حضرت ور د گريه جان گداز لمن چوشنع ہمگی وادہ آب و تاب مرا نه فتد کارباحسا سب مرا زیں گنا بان سجسا ب وشمار بهیرازهام حج ز دوست در د باشدای دیدگور آب مرا مست فون عبر شراسه مرا بهت مرفارداندے ووردم

دل بریان بود کیاب مرا چون تک خوار حضرت دروم دل بریان بود کباب مرا تخت اقدام محب و ما رست مرجع و ما ب مرا منكه ازجان ورائ نام برحودم عل اقدام خاجرسيسر خووم مهتم ازجان وول عن لام او در ته ول من دائے نام او هرصواح ومسالکنند اوا جن وانس وملک مسلام او ارد جاكن سن وحرز ايمانست المام بأغور واحست رام أو ببر من خواج مسيب و در د بو د بيروا وستصب كممرد بود كَمُوالِمْ بِووفْ ولِهِ كُورو كُلُوهُ أَيْرِ مِهِمَ كِالْتُ ورو مرک منید مرا به ورواید همشیم مبت رونک ورد قلب قالب تصدق نامش جان وکن گشته اشنائے درد بندهٔ دردم وغلام در سنس گردانعلین وخاکیائے درد نسبت قرب خاص كرده عطا ستواں کرو تا بنائے ورو

بسكه ورمجروست ولطيعت درجها ل درنظ بنے آرد درجها ل درنظ بنے آرد دل وجائم بدرد آرده است دل وجائم بدرد آرده است مشت از خشک استخوال دارم بسكه زویا فتم من است خاب خاب خودول من بو و بجائے درد

ول من دروحان من دردست من زوزورو ازان من در دست

لم ووالبم شفائے من دروست ہرچیمہت از برائے من ور د وه رفع محب زمیش نظر مرشدرمنهائےمن وردست مُ دنیا میاں ول نگذاشت مولس وغمزولئ من دردست مبمه مشكلكشائة من دروست ظل بال بهلئ من دروست مرتبارم بزيرا فسسرو تاج ورسوايش پرم بجب اي ول كالهم وكبرلكي وردست إدى ومشوائي ووسي ناله درد و آه کمسسرد کشم ى سيارم با دسفيية دل بخدا ناحدائے من دردست دل وه و د لنواژ ومولنس دل ولبرو دلربلئے من دروست ورومندم سخن زوروكست حاصل عائے من دروست دردلم در د برزبا نم در د

دین وایمان وجیم وجالم ور و شخن درو بر زبا س دارم سربسرورگرفت اکشش دل ساس دان بتیاب شعله ساس دارم

دل منزادارامتخسان دارم نالهائے رسابدولت درد بسكة وْكُرِيتْ و ملذت ورد 💎 ر و سويت بهشت اسال ارم مست رشک ہزار فصل ہا تھے اس دارم برقرارم منوده سوزش عشق برق اسا دل تبا س دارم من بین ساد کنم زبارت او ناله داه سمب رأ س دارم مغ روح بلند گرواز ست بردر در در است یا وارم پائے برتر بنم زاوج فلک سربرین خاک آستان دارم از در دوعند لیب عو وم من گمنام این نشان دارم ميرمن دردبيب رمن وردست حضرت خاج مير من وردست مالك حبم دجان من ورِدست مسمه روح وروان من دروست باطن وظائم رست حلوه مهن درول وبرزبان من درست بیدلان راجز وکه می بیسسه بس فقط قدر دان من وردست دردمت موهٔ دروخ درسندم دردمت موهٔ دروخ درسندم باش از دروفت درومنز لتم باش از دروفت درومنز لتم بیدام مستیم زور و بو د مهمهٔ ام و نشان من دروست طبت ول زور ومن بیاست جلهٔ اب و توان من دروست مست مقبول صاحبان قبول دلبرولبران من ورد ست نالموا واوست بلوسی راه جرس کاروان س دروست ٔ بنده خواجمسیسر دروی و م پېروان دحپ د فر د حؤ و ۱

با دى ورسماك الشوان ذات او اول محسبه ربان كاننف كل حقايق واعيان آبیت الله عار ب بالله واثنع العهدوا ثق سميان صاوق الوعدصا وق الاقوال مطمئ البقيس وباليسان عالم باعمسل وسيه خدا صاحب كشف صاحع فان ذوالكرامت محقق تبيثل صاحب ورو وعلدرا ورمان ا راحت الشرفيجان مونس دل ابل حق راست مجت قبر بأن ورط الق خلوص وعين خصوص مست ذاكمبارك ايشان بإدى خلق ورمتهائے تہمہ ج بلاغ مبين وحسن بيان بخالق انس وجان بأوخبشبيد تأخر بيازيت منام ونشأن تأكحأ كوبميث لغوبت وصفات

خواجههمید نرمیدی در درست درستگیرمحسدی در درست

اکنون آن به که در حضور دایم است حبناب معت دس بیرم بر در دت بوده در حیات دمات بر در دت بوده در حیات به در دوج بیا قبلهٔ کیب به بر دوج بیا

سم بدنیا وویں سپ اومن بااثر دروی وسنیت سیر از توام شدروال عین واخر جبم وجان رافدلئ دردكنم الم خراوندوس تاج ولوا بإد فاتت مدام در دوجهاں بحضورت كنم زئين سأبئ توى ابن الامالم نا صروين شدهٔ یا امام است، نما م من من گفت آن امام ترا سربسرعین ناصری بیتیک بیشتر میشر وگوش زبان دروش بھر غیرتو درجہان کیے نبود پیردوسیبرراجینیں مظر يدرمن تؤى وسبيد توني نأحرم تزوحواجه رمير تونى خواجه میرانرصاحی حرک ایم میختر بیگا جان تقییں جن کی شا دی نوار بیداسداللّٰدخان بن اذاب سیرحبفرعلی خاں صاحب ہو ٹی ان کی قبر خواجہ میر در دصاح<sup>ہے</sup> گور**س**شان میں ہے گرصجیح معلوم نہیں کہ کونسی قبرہے اوراون کے شوہر بذاب سیداسدالٹد کی قبر عظیماً با دیلٹہ میں ہے اورائس خاندان سے سات رمشتہ دار ہاں بیٹی دینے اور مبٹی لینے کی ہوئیں۔ رُ وجہ مبرعبدالقيوم صاحب ربن خواجه احدياريفان بن خواجه منطفربن لواب رو مننَّن الدولة يُستنزحنك ) حِنكا مَا محبيني مِبكَم تقااسي خاندان سَي تغيبن ادر

بهی حبینی بیگم میرعبدالنا حرصاحب کی والده تختین اور میرعبدالنا حرصاحب کے بچا مولوی عبدالهی صاحب د بن احمد بارخاں بن خواجه مظفر بن نوارفش ادول صاحب مدوخ ) حواجه میر در د صاحب دا ما دبراتی بیگم صاحب شوم بهراه ب تخفيس مولوى عبدالحي صاحب كيهبن حواج حبين على خال صاحب كيس وغظ بسرکرنے بہتے چونکہ یہ زمت تدبھی او تغیب سائت رشتوں میں سے خواجہ میرد، صاحب كي مدهيا مركاب اسكي بن خواجره بين علي الضاحب كي اولاد كالحيوياً ساشجره لكه ويتا بيون -

ٹ شہر کیا میں ہے اور آپ کی شاندار کو گھی گیامیر بح جوا سرلوشة مين ازرو ، مزارج بزرگان جدی احمدی بیگی صاحبه میں سے تقفے بریڈ مکے نالدیں سید محرین احمد یا رخاں قا دری کے پایس واقع ہوئے میں اور نواک خاند وراخاں کی زوج اور نواب خاند دراخان شہید کے کی مقابر حبیب نگر پورہ لینی جنز منتر کے قریب ایک باغ میں واقع ہوئی ہیں۔

ں نے اپنی جا در میں۔ متراتين كرك ليااوشرك سجهكرا وسكابهايا الي المضرر لكايا بهي اوس

یسے کس کا بات کلا تھاا ورحلوہ کبیا تھا آنہے فرمایا وہ اوس سے ہات تھا جوا ہے خاوند کی محبت میں حلکر خاکہ نے گھر ہیں مہا ن دیکھا تو ہماری دعوت کے واسطے موہن ره مَاكَ بِنْكَالِ مِينَ آبِ اتَّفَا قَا اور کہا اسی کھٹے کی تعلی کی نلا یا در حنت کے سیجے بیٹھ کے کالم ی جو کیدار ڈرے اور آپ کا سامان او کھا ک ئے اور کہا لیکھے ہوآ پاکی جیزیست ہے ہم کے و کمیا آپ کے پا م دیمی کی تخلیف شر ب تم تلاشي لويا نه لوسين لوّا بنا لبشر يرا كي سيّج لكاليا جوك المصلّمة اور رات كا كھي اندہ برازمين سے آسان تك عيماكيا أورسروي \_ یا لہ ہیں جن میں بنونے بھرے ہوئے ہیں اور تیل میں ڈویے ہوئے ہ

بہوں ہے اب مانکہ ص بات اسم تونيخ جفجت كبائقا اور قصيبين نخابه بعیبنہ میں حواب میرے سلسے بیان کیا اور سمنے کہا بیٹک و مبراک<sup>ا وہ</sup> زا د دسیوری میں کھرای ہے۔ دیکھتے ہی

میرصاحب متریج کیو نگرجانا۔ ت بنگالن - آپ عانتے ہیں میکا نورودلیں کہلاّ اسے یہا ں حا م رواجهے اور میں بھی ایک او حصن بعنی جا دو گرنی سور اور لینے ی بکتا ہوں بعطار کی دوکان برآپ کو آ یت دی کربرائے خدا آپ میری تفقییہ مع بالخن كابراستنظر بدنجالانئ اوركيخ و لانڈی کے گھر مرکھی کھراکر جا باکریں توکیا ہرج ہے۔ شا ناں چیجب گر منواز مذکرارا اور خواج صاحب میرصاحب گاه گاه اوسکے باں جانے لگے ایک دن ُ جا دوگرنی کہنے لگی کل آپ حزور تشریف لائیس میں آپ کو اپنے جا وو کا کہ

فلان قبر سستان میں دفن سواہے بینے سرمثنا م اوس

نگالیااور ایناعل ب**ی**راکیا یه رط کامیری زندگی تک مجھ پ اینے والد برز کوارا ورغم عالی تر ر معرکتی اور شهر کے ارباب نشاط کی حاصری کا اوس میں اصنافہ ارسنے بیندرہ سولہ برس کی ہی عمر میں کردی تھی آپ بیا ہی ہ<sup>ہ</sup> کی تو او ن کی عمر بارہ برس کی تھی اوروہ الر<sup>سے سے</sup> يلا كرنئ تخيس آپ ايك دن آنگھ جيجو لي كھيا وراہ ہے کی سم عمر بارہ بارہ تیرہ تیرہ برس کی لٹ کیاں آپ کے سات تھیں ، نوار ی بانگ کا با یہ آب کی کہو کہ میں لگا اور آب بھر ال کئیں اور

ورسختِ در د هروا در دلسی طرح فرونه موتا تھا۔ آپ کی ساس ص ذرادا ئی کو تو لاؤ نہو کی ناف نلوں میں تو خدانخوا م نے کہا مبارک مہو ہوکو کچھامپرسے جانجہ 9 مہینہ رہے ہیں ب ببیدا سوئے اور آب سے او تنظ بارو پر بلینگ آب كى طبيعت شاعرى ميں خاندانی جو مرد گھٹنی تھٹی اسليئے عوبی فارسی بكانشعر بهبت انجها بهونا مخفائه سيبه كا دبوان اوراك بي كي نضائيف ب بهاجوامر فف غدرسي تلف بموسكة منبينًا وتاركًا به بندستعربيها وللحصر وبتياسون ھیے بدقول سے قرار ہوا بیں بچروں کیوں نہ بیقرار سوا ا بتو اوس بت کوہم نے رام کیا سیس اس خدا تجکو بھی سلام نے دل کو قرار مقراری کے سیر واقف نهطه بيم توان بلاؤن سطم متاحت پائیں میں دفن ہوئے۔ ا آپ کا ایک صاحبزاده میر محدیس اولاد ایک صاحبزادی بی امان سیکم صاحبه

ظالی میان یا یا اس میں اوس بیدین نے آپ کو ہارہ بارہ ک ميد يوكئة أنا مله واناالبه واحعوان أب كي نعش بطور امانت ركمي ،مرصاحب کواس وا قعه کی ندر پعی خط ئى اسطَ منط مح جواب لكها كرمياں كى لائش دىلى بھيے و وجفرت ص حواج مبرورد صاحب كي بالعجي كوتشريف ليؤهاته یارہ دری کے بیما ٹکب سے پاس میر محد بخش صاحب کا تیا ہوت ملاجا ہے۔ کہ جوان بیٹے کے لاشہ کو دمکھ کردل قابوسے بے قابوموجا ا مگراپ سے للفرق مذا ما وراكب سخة البرت سنة مراهبول . ا ں کی سواری بارہ دری میں نیجاؤ سم حضرت کے مزار پر میں یاں کی زیارت کرینگے جنا بخیراً کی سُے تا اندرسپروخاک کیا آ ی کا مزار ازراه ا دب خا اندر خواج محدثا صرصاحت اور خواجه مير وروصاحت اور سؤاج ہے مزارات نیکن نیا یا گیا ملکہ اس دائرہ کے یا ہر جہاں اور قېرىن بېن اتب كوركھا گيااس داير ومو يجودو كے علاوہ يا ب بني موني تحيي حيفيس حرج كوفتار سے نا. وتخييرا مين ميم محد تخبر صاحب كامرق يعيي تقا ، بہتے نشان آپ کی قرکا ہنیں لکتائے اس گول او ہے بوٹ برطے ورحت گولر ونٹر مکے بھی گئے جن کا بھرج ليحمد كي لتى اور وه خواجه محدياً حرصاحب اور حواجه ميروروه مربهاون ركفته تق كات كركهينكدئ كئه میری والده صاحبه فرمانی میں کہ مینے میر محد بخش کی بوی کود

اور طرحی ہوگئی تقیں اونخانا م بیگی صاحب تھا اور سب جھوٹے بڑے گوکے
اوکفیں بواجان کہاکہتے تھے۔ میر محرکجن صاحب کی والدہ ماجدہ بر مدہ کے نالہ کی بیٹی تقدیں اورا و نخانا م معلوم نہیں ہواا و ن کی رحلت کے بعد خواج صاحب م برحمتہ الشرطنب سے ونکا دوسرانا م بی و زیالنا مجھی تھا اون کے بطور سے والی بیگر صاحب الٹھوالسی بیدا ہوئیں اظھوالسے بچر کے بچر نہیں جیتے ہیں اور حکیموں نے طب کی کتا بوں میں انتھوالسے بچر کے برجمین کی باریاب توجہیں کی ہیں مگر خدا اس برجھی قا در ہے کہ انتھوا لیسے کو بھی حلاوے بے اپنی بیگر صاحب الحقوالیسی بیدا ہوکر زیرہ رہیں اور کو بھی حلاوے بے اپنی بیگر صاحب الحقوالیسی بیدا ہوکر زیرہ رہیں اور سے کہ انتی باور سے کہ انتی بیگر صاحب الحقوالیسی بیدا ہوکر زیرہ رہیں اور سے کہ انتی باور سے کہ انتی کا دن منگل ہے۔

أبك نغلقه خريد كباا ورناحري كنج نأم امك ہنا یا آپ اس ناصری کنج میں ایک قلعہ بھی تبار کرنا چاہتے تھے اوس کا ، نە دى جونكە آپ كارم اوراوس کے بول میں رہنے تھے اس کے آپ سے اپنی روج محترمہ بی براتی سیگم صاحبہ کو اینے پاس بلانا چاہ اور آپ کے پاس لمفاطب به نوا بنظفرالنگرخا*ل تو را نی روشن الدوله رستم حنباً س*کھا۔

رستی سهنی۔ *ی میں* آب۔ ون گاا ورحننگ مولوی غیدالجی ه ی ہر مہینہ را تی بیگرصا حبر کے یا یاسی ون ملر بالبس جد عجر اطرح ا اس کی محمت سے ، کی حیات میں ہی آ ر ، موکئے۔ مولوی عب الحجی صاحب کی عا د بؤش فرمایا کرتے تھے۔ ایک نعطار نے جدوار کے مدلہ

قاتل سے دہدیا اور آپ ت گرمنی تو تھید کھلا آپ کولغین سو تخفيج علاقه بنا اوردوآنه ميري مهن كرجو خواجسن حان لي يحبيرالناصر وبلوي كوا وردوآ مذميري دونول ہر در دصاحبؑ کی درگا ہ کی نیا زمیں دیئے ونكهیں خواجہ میر در دصاحب كا مربد بھی ہوں۔ سری صاحبزادی ہیں آپ کی شادی إولادمين سے ہیں میر لغان صاحد اِلْقَدُوسُ كُنْگُوسِي حَبِثْتَى صَابِرَى كَ خَلِيفُهُ اور مريدِ خَاصَ مِن الوبات سيخ ميں ميرلغمان صاحب موصوف كے نام مبت سي

ت ہوکئی ہے اہل آگرہ ابتا إ دة نوتش فر ما <del>حكي ت</del>ھے آپ كى اولا دىي*ن حر*ف ايا بھی برائے برائے آدمی وہی میں بن این کمالات علی میزناز تھا کہا کرتے تھے کہ خواجہ محد تضرصا ف وتی میں کوئی اور بہیں ہے اب تے عہد میں ری چومبیوین اورخاندان محدید کے تمام عوس نہا

سمت خار گویچه و بلی میں نا یک سمجهاجا ّ ما تھا اینا سنابا كزتا هتا سمت خا به کی صورت میں <u>لکھے تھے</u> اور وسلقي ملوره نین آپ نے سنوال کی دوسری تاریخ ملاحالہجو ماحت يرتاريخ للهي-ت ساك فا لاح دی که تواینی لرا کی کوعزا حرمحد لفیه دے اوراس کی آنکھونے کے لئے اول<sup>ی</sup>۔ رط کی اچھی مہوجا وے گی اوس شخفوں۔ نے البیاہی کیا اورخواہ محرکھ حضا

تے ا ورا وسکا منہ ووسطہ سے کھولکہ کہا حضرت میں و سکھیں اور ایک یا طنی از حدمبزول فرما ہی اور اس محدناصری دوہا نئے سے میں جلالہ وُ لِكَا آب نے فرما ہائم نے اسے اسقدر کیوں تھیف وی سے الست بيں اسے کوئی تحکیمت وی نہیں ہے لڑکی بیدا ہونئ سے بیں اس کی آنکہوں برعا منتق إورمروفت اس كي أنكهو ل كو د مجيمة ارسمام ول مكرار يا ن كابرط ارتنب اور بيرمحبوب ورمطلوب البي <u>سي اسم</u> ەب بىرىن جوچۇاج محد ئا *ھرصاحب* كى دو يا ئى دى سے هورث ولتامون ورزم جانته مويه نسبت محديب يحبهم ہے بہا ڈیرالقاکرتے ہی تذکر حیاں موجاً ایسے تم بج نہیں سکتے کے ایجا رت اب کبهی ا و سرمهٔ آنا لر<sup>ط</sup> کی فور ً انتجبی موکنی اور بیم کبیکی سکی آ

191

عبدكالنم مجي حلاديا انجها تماشا وكم

رين کن و را دسرتومیرا دم اولت گیا سنه تا صدا و دسر بدیده برنم وگيا ويكه كرا وسكا قامت منه كه مبشاك قيامت ميں دبدار موگا آب کی اولا د حب خیرا ہاوی نے مثا کر دہوئے ۔اکینے ریاضی کو لزاب فربدالدین احدخالضاحب سرانی دبلوی سے حال کیا اور فن ریاضی سے ت آب ایک خاص مناسبت رکھتے تھے اور اس فن میں آپ سے

4. ہے ہمشہسے قدر دان میں آ ر بزرکوں کی تما م کتا ہیں بطور ءعبد میں برنس اور حضیا تی کا س جاستے تھے جو آئے کے والد تم يهيك يورب سوآ وكيونكه ميزعد الناح ب کی نیا ز درگاہ۔ ہے حصیہ کی جا دا و تمہا ر بمس كارلمينتي ۔۔ كرناصري كنج بهويجيج ميرعبدالنا صرصاحه نظام کرلیں۔مولوی ناصرحان صاحب نے س دلی بھیجدیا۔ آپ کے ظاہری اورباطنی

مهری نزیبغام ز مین محزوں تخصیاران وطن بھولگئے حیف محزوں تخصیاران وطن بھولگئے

7.4 ۔ انوا آبا کی بیشہ ہری مریدی ہے بہرسال مریدوں کے قا تے ہیں اور معاش حال کرتے ہیں۔ پیرجی کبیرالدین <sup>ح</sup> فی بی انخمن ایرامیگر صاحبه

جو د آلی میرسکونت بزیر تھے گرلا ولدر میں -وره ہواآپ کی حکمہ کون سحادہ نشین کیا ط ئ كه بی اما بی بریم صاحبہ سے پونچینا چاہئے كيونكہ وہ ہرطرح اس گری كی ب منایخ زنانی ڈ ہوڑی پر نشر لیٹ لائے اور آپ کو کہلا بھیجا کہ اگر آئ

امانی سگیصاحیکے اس ارتشا دکورت والمراميرصاحه بلت ب*ھی سطھتے تھے ر*ات کیو قت آپ کی صحبت میں علم عظے ادر عجیہ فی غریب ہاتیں ہوتی تفیس تبہی کبہی شعر بھی کہہ لیتے تھے۔

بسنانئ بإوشاه بهبت محظوظ تعلق کہی اورز با نی پڑ مکرم رین نے آفرین کہی اوس غزل کا مطلع بیہ۔ وخورشید مر زان برسه کوئے توی آید سر کر ایکینه را ناز او تخاجی جاستانخا که سسه و کی حبکه میں سجاوه نشین مهو س کر حاننے اگریشا عری اورطبابت حجهو ژکرفقیر آبنوں گا ته ز ماند خیتکیپوں میں اوڑائیگا وجمعیکے دن دلی کی جامع مسی میں لے کئے ا نی ڈالی اور ایک نا صری اون کے کندسے پر رکہی جوخواجہ میر در دھیا خاندان كي خاص علامت يقي اورلوگوں سے كہا خواج محد لفيصاحہ لی حکّمہ آب اوسیکے سجا دہ کتیبن ہوئے ہیں گرمولوی پوسٹ علیصاحب کیطاف لامتوجر نهوست حبب مومن خالضا خسينخ وبكيما كدبيرا فسون بمي من جلا توا نہوں سے ہیوی اور سالی کیطرف سے وعویٰی وایر کیا کہ ساڑی جا مُلاف ه در می کی اوراوس کی متعلق حوّاج*م محد*لصیبرصاحب <sup>ک</sup> ہمیں ملنی جاہیئے اور مقدمہ کی ہروی کے لئے میر نفضیبات پین وکیل کوا بیا-میری نانی اور نانی را نطور کا اسوفت سر

ت نانجربه کارا در اپنی حز دریات بهريخ وإبدسي سمح لنؤمغل جا صاحبدا ورعيره بتكمصاحه مأره دركئ ا ورججره ليني حواجهم يتثنى ببوكباا ورباقي اکہ بیٹنا م جائداد حواجہ محد تصبیصاحب کی نہیں ہے بلکہ ں اسلّے او تخاجو تھا ہی ٔ حق نا ناکے ترکہ مِد مصارب میں مومن خانصاحب کی بیوی اورسالی کے ت مہوگئے اب انہوں نے دو بارہ جو مقائی کی ناکش میں او تھیں کا میا ہی ہوئی اور میری برنا بی اما نی میری نا بی سے پاس جسزاروں روبیتر کی حالہ ن حواب مبرے باس میں اور ، ی طرت توجه فرما نی مولوی یوسف علیصه ب کو ناصری کیج ٔ احب پرنالش کرے اپنی جو پھائی *ں گاؤں اپنی منکو حسکے* نام مہر ہیں کہہد۔ ب كا پورب جانا بے سو دسواا ور

منے اپنی ان بہن کے نام بھی وصبیت نا مربیں لکھے تھے مگران

ماحبوب کو بھی کامیا بی رہ ہوئی اس منگامہ میں خواجہ حرفی اصا والد ما حدی ملاقات موگئی اور والد ماحد کووه اینے سات عظیم آبا و بیٹن اور والد ماحد کے سات البیاسلوک اورانیسی مدارات کی جس طرح بزرگ غور دوں سے سات سلوک اور مدارات لازم ہے والد ماجد کا جا تا بھی احری میں بے سرو د مواا در آب رمضان سائے تلا ہجری میں دلی وابس آگئے اور حضرت ن ا ما نی بیگرصاحبه جوخواج میر در دصاحب کی کیونی اور فقر فراق کی زیاتی صبح الا رسيع الا ول سنك تلامه منكل كے دن بعا رضه فالج راہمي ملك بقا مو آپ کا جنازہ برستوصندت میں بند کر کے حواجہ میر در صاحب کی باغیج ہر د فن کیاگیاا در آپ کی صاحبزادی ہی عمدہ بیگر صاحبہ جو میری نا نی تھیں غازمیں بتاریخ موصلے نیا ہجری مطابق موہ ستر منطل سے دن وتی سے خل کر ے ہم اور سے ہمری اولیاء تک کئیں اور سیفنہ کریے انتقال فرمایا اور ہم حضرت نظام الدین اولیاء تک گئیں اور سیفنہ کریے انتقال فرمایا اور ونی کی طرف در گا مسے سلمنے الی کے نیچے دفن کی گئیں۔

جو بیان کی جاتی ہے وہ مالکل بجاہے آپ نے دو سچ

ئے تھے آپ کی ہو ت علاج کیا مگرآپ حان برینه موسئے اور آپ مولوی الطاف حسین صاحبَ حالی یا نی بتی سيدام وحيد صاحب بزاده كانام

ب رنا مرخلیل صاحب فوت موب لريحاسيه ناحرجلبيل نام سيسجواكثر دكن مين رسته نظت كسي وفي اوراو بكي بهي ايك لركي اور دولركي س-وبكي وفات حسرت آيات محي خواجرنا حرضليل اور خواجز اس مناقشهي خواجه ميروروصاحب كاعباد تخاندي ب کیا اور باره دری جوا وسی عمادت خانه کے سات وقع لونه بنالي گئی اوروه نمو دمثا دی گئی حبر میں شا بان مغلبه اور اا درمیرلقی ا ورمیرسوز ا درجارتشعرا فقراار باپ کما ل منتصبے تھے اور مذاکرہ شاعره کی محفلیں گر م<sup>ی</sup> میوتی تھیں اب اوس با رہ دری سے محدو دمکان **ا**ر ى كى اوالادرستى ب فاعتبروييا اولى الابصما 

ورولشي عي حال كئ موت بي جث اعثه بخصاحبزاومنخ ابكيك مام حبفرصادق عليالسلا

س ایب گاؤں میں حسا سے ہو گئی اورا ون کے لطن ۔ <u> . بارشاہزادی۔</u> میں یہاولا دہوئی۔ ابوعب اِس*ت*د فرزندني في خديجه -صاحبرا *وی د*ا مان میں ـ بیضاندان ٹ چین سے گزارر ہاتھاجوایک وَن سیر*ہ* نے نماز صبح کے بعد سیدا براہیم سے کہا مینے شب کو خوار بالت ٰ بنا ه صلی امترُعلیه وسلم کا در بارگر م ہے ا در تام صحابہ موجود ہیں اور میر

ہ کا داما دہماا وس کے وزیر کا نائم کیا ن رائے ت خانہ کے قریب واقع موانہا اور کمان رائے

ں ان گھوڑوں کی مثمث دو گھا آ<del>ئے</del> او ہیم سے کہاارجن دیوا ب سمیں آگے فڈم نڈا کھا۔ ابنا مدعاحاً ل كرناچائيغ-سيدا برانهيم ن كها با ليل بحاس ا و<u>صبح توت</u>يم مبیدان کارزار کوگرم کرین اس منتورہ کے بعد <del>آپ</del>ے

ن را دُ کو فنون سبه گری میں برطا دخل نتها آ وسکا

نوی ا ورشهاب الدین غوری مجابرین فی *سب* موگیا تھا وہ چور گڑہ پرمتوا ترکث

دراوں گاؤں کا متولی سنیے عبالا احب الركورك راج حنكامزار دبليس باره بليد

محالفيه صاحب ع محمد الخديم لم فی سو کو قدروان با دشام زادے لیجا<u>تے تھے میرے</u> والد<del>لوج</del> بميرب والدما حدكى شنا دى ميرى والده صاحبه مخترمه سيموكخ

ابت ا در فرامین کولندن بھ <u>ه ۱۶ اور</u> بامبوگها مسترجوزف ه ا وروہ کا غذات بھی ولابت کے محددي يربن العابرين ظ ستعليق كيمثنق يت تھے کھھا ون ار دوشاءی میں دو كالكب فارسي كل نے دوولوان (ایر كئ عقر بوغدر مين المف موسى بعد غدر كم أبيا

، شعر کہنے <u>کے لئے</u> تقاصہ کرتا تو فرماتے بھا ئی شعرو عہا درشہر کی ہ<sup>ہ</sup> یا دی سے سات گیا۔کہان حاکرغز ک ب<sup>ریھ</sup> نما ہا کی ہوسٹر ک دوسپ کا مران ارسسر۔ پہو پنجے بختے برضا ورغبت ججھے عطا فر ماگئے۔ ُ فن موسیقی میں آپ کو و**سٹنگا**َ ہ تھی اور اس فن تكرين كاركے شاكر و تھے اور حونكہ اوستا د كا مل ہے ا س فن كو ح لمن كحيراً بمثن كر دراس بجیکے لئے دعاکر دیکے اورا ی بین اور شاہ م بی کے سامنے ہیں بجاتے اور گاتے تھے بالسینے پیرو مرت دخواج عمد لفیرصاً حد ہ دری ہیں حاضر سوکر - اوراگر کو ٹی امیر رئیس دالی ملک باہرسے آگر جا بتنا کرمیز احراح کو مذکرتے - لال قلعہ سے آکڑ شام ادے ایک گھریز آکرسشار سکھتے تھے اور یا دنمین کراموالا

ورگور بخت تیجر موت اور کہنے آپ کو بیرون کی اولاد مجب کرمیر ناصراح رصاحہ س طرح به فن سکھاً یا کہ اگر کو ئی بیشہ ورسسیکھتا توبس سے زیادہ نہ وافوں یے نے بھر حب مسلسلہ ہوی کو رحلت فرمائی اور فقیر فراق ہے بتاریخ کہی والدى أجدى حجبت سير مير محتفي لي چون رحلت بانت ول من داغ رنج حِسرت افت جان من سوحنت رنا رالم تنرت وعلم وبال دولت يانت بخت ببدار وانثث وردنيا خوش بيان خوش كلام وحوثر تقرير ورازل بهراه نصاحت یافت زېدې و داسطي و اسل نبي ازعلى مرتضى سباوت يافت درشر لعيت چاستفامت يافت درطر بقت كمال حال بود مش میتعلی صفحها وروه ازراه قدر دوانی سنتے تھے اوروہ ش ہوئے تھے ۔خواج بہر در وصاحہ ں ہارہ دری کے پاس ایک میجد کے عقب بن انحامکان تھا۔ بہاراج کیور تھلجب دہلی میں کشرکین في انهين بلاكنسناها لا ميزا مراح صاحت صاف انخاركيا- مهاراج في كهدا بهجا الأ ہندن نے کہاکرلوگا ڈھائی سورویہ اموار لوگا۔ مہاراجے نے کہا دیاجا بیگاچٹا نیرمہاراجہ ن سات بے گئے اورالیبی قدر دانی فرمائی که تا دم مرگ پیرو نیانیے والیس نه آئے اور فر تقال كيا إيدا و كل اولا دومي رستى سے اور اسوقت الله مها دار كيور تهارك والى ب اوركى ولا دی دستگیری کرتے ہیں۔ حالف حصر کے مقام پریسیٹ کا و نین میر اُصراحہ صاحب کے فراق کی اتفاقیه ملاقات ہوگئی تنی یعض *ذکرون* مین اور لولکشورصاحت<sup>ہے</sup> مطبع میں جینواج میرور درصا

كا دُلِوانِ جَهِيابُ اوسكَ خاشه بين ليختبن لكه دياسي كه ميزاه احد غراج مير در دصاحبُ نواسبَ بين -

اورا کی حکرسجاد دنشین میں پیخت علمی ہے اور ڈیر و زلیون کے آسیطرے واجرما دیمے حالات کیسے

میں ادر پھوکرین کھا تی میں اسوا<u>سطے فقیر فرا</u>ق سے اس حاشیہ مین لکہ دیا ورسمجها دیا کہ میزاحراح مصا

موائئهم رديور لنشكه فواج ميرز وصاحب كمح خاندان سنع كوتي تعلق تنهين

بود تاریخ او لین زرج، بچی سچی تھی وہ اس سے کہدی اگر آئے کو ناگوار سواہے تو معان کر دیجے ع المراع المراع والدبزر كوارس موني اور ٢٣ جا دى الاحرة من الم مطابق

حقيرنا جيزناصرنزر فراق دبلوى مؤلف مينجا تذو فيمتلانهج ي مطابق شرف النساربيكم بيدا بوئين- ميرى ا كانجا في خوا ا ون کے بعد مجھ فقیر فرا ت کو بھی شبتنہ و بی اور مینے بیر دستگیرفلکہ حب تونسوي سجا ده نشين خراجه محد يسليمان م ت کی آور تولنیه مقدسه بین حاصر بایشی کی سعادت بھی حال کی بھائیصاحیہ نے بتاریخ ۳ صفر میستاه انتفال فرمایا بهری برای بهن کی سف دی يتوضلع ملبذشهر سيمهوني جو ذات مستحيج لنسب ان مین کے اپنج لرہے اور ایکہ اعراورميرا شاكر ديسيج يمتجعلي بهن مَنور تتلفيلا بهجري كوانتقال كركتنين ادركويني اون سيحجوثي بهن اشرف النسار بكرصاحبه لقريرهيات بس يشرافت حسين اور

ء مبركم بهجر كفضل الهي ز

ں اور مرطرح ذی لیا قت ہے افسوس باب بين فال كمل بوكر لعا يضه وق مبتلا بوكر داغ برحيتنا بحا مگرغمرنئ وفأنكى بها نئ بن نزاء بن عدان ر النسط بن أدو ابن يست بن أدر بل معند بن أفرو ن تارخ ابن ناجر ابن مروغ ابن ارغو ابن قائع ابن عابه

خواحم وروصاحه كالبلاد هُوَالنَّاحِيرِ لَهِ مُرْسُوالْاَحْلِ الرَّحِينِ الْتَحِيثِيرِ الْحُيْنُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِارُ وَالصَّاوْقُ وَالسَّالِمُ عِسَالًا رَسُوْلِهِ فَعَيْرُ وَاللِّهِ وَأَضْعَالِهِ مَهِ عِلْمَ اماً بعِن نهذه السليلتي من منايِجي في الطُّربقِ المحملة النقشين ية ضوان الله تعالى عليهم اجمعين المي بجم تنفيع المن نبين رحمة للغلمين عين رسول المه صلى الله عليه ولم المي بجرصت خليف رسول لله حضرا بوركم صى بن رضى الله عنه المي بحرمت ماحب سول الله حضر سلمان فارسى رضى الله عنه الحي بجمت فاسمير عياب إلى بكر الصديق رضى الله عنه المي بحمة حضرت اماه حجفهادت رضى الله عنه المي بحرمت حضن سلطان العارفين حضر بايزيد بسطاع وفي الله عنه المجمد خواجرابوالحسرخ فان رضى اللهعند لى يجهت حض خواجسالوالقاسم كركاني رجمة الله على لمي شجمه حضريت خالحه البعلى فارمدى وحماس عليد لمي بجريمت حضوت خواجد الديوسف هملاني رحة الله عليد لى جيمت حض خواجه جهان حض خواجه عيد الخالق غيدا أنى رحة الله عليه الحي بحمت حض خواجه عارين ريوكي رحد الله عليه المي بحمت حضر خواج عيواني فغنواى رحمة الله عليه

لى بحرمت حضر خواجد عن زايعلى راميتني رجمة الله عليه ي بحرمت حصر خواجه على بأباساسى رحمة الله عليه بح مت حض سين إماركلال رحمة الله علم م المعلمة المع برج مت حضر خواجد علاؤالدين عطاريج شالله عليه عمت حضم ولانابيقوب يرخى رحمة الله علمه ت حضر خواجه عبس الله احرار حمر الله عليه بح مت حض خواجه مولانا عين زاهد رجم الله عليه معض خواجر عي درويش رحمة الله علمه بجمت حضر خواجد امكنكي رحمة الله عليه بحمت حضر خواجه محمد بأقى دحمة الله عليه حضرامام رانى عبتالف تانى شيخ احماس حندى رحة الله علي ومت عرة الوثق حض خواحد عصوم رجمة الله عليه بجمت حصر خراج يحية الله نقشندن ثاني رحمة الله عليه وبجمت حطر خواجه عون زيبريجة الله عليه ن مسلمالهم من اما مالنا مرجه حد محدن اصر جارحة الله عليه احضن ويدالفرح مستخواج مبركة معق بدنورالنا مرحمة الله عليه مصرطه والناصمع ويبخواجه ميار تزيحته اللهعليه مضخوا جد صبياء الناصب ويستضر صافرال يخلص حدة الله علم فيجهت حشرخوا جرهين نصير يتخاص بدريخ رحدثه الله علب بجمت وتخاجين مجا فتخلص بعزون وجداسه عليه

بخيركرم ان آمين آمين تقرآم رالگ الگ کرے عام اجازت دیدی کھی کہتیں م ں میں دفن کرے بابھی کی بہارا کہ کر حلیہ کشی کریں اوس نہ خانہ کے او برا کیے عارت بھی بنا ٹی کئی تنی جسے ه دری کهتے تھے اوراوس باره دری میں بیٹھ کر سرح بعرات کو نیاز فائے کھائی تھی

ينكرون أدى حاضر موت تخف خواج مح ناصرصاحب ورخواجه ببردر دصا صرات ایک گول جارد بواری سے اندر مدفون مین مگراس گول واپرشے جا و کھ سے حظامینے سوے تھے اور اون میں خواجہ میر در دصاح<del>ت ک</del>ے سر بھ ىغاراكى دفن محقے اون حظرون كى ديوارون بي*ں روستى كے لئے طا*ق مخ د بوارین نتاهجها نیامیٹ کی استوار سبی مہو ئی تھین مگراس جرج زائل ری کونزرگو<del>ن</del> بات حداجانے کیا ہرہے کہ اوس باغیجہ کو ویران کردیا حظیرہ کھود ڈا سابير دارتنا ورونتومن جرحواجه محدنا صرصاحب اورحواج مبر دردص مزارون پر بورا نی ملا یکہ کی طرح اپنی شاخون کے زمر دہیں پر بھیں یا گئے سایا فک ب کلہا ڑیو ںا ور آرون سے تیزدندانون سے کٹ کرکا م سئے گدیا خواج م<sup>ورو</sup> حبے اپنی بارہ وری اور باعیجی اور عباوت خانہ کی تباہی سلسے لئے ہی بدستع وزون فرمايا خفا-گزروں ہون حس خرابہ ہر کہتے ہیں دانکے لوگ ہے کوئی ون کی بات پر گھر کھا وہ باغ تھا جونكه مزي بارد بواريا ن حظيرون كي جن سيے خواج محمد ناھ ی ہے ادبی کا کوئی ٹھکا نہ زیا گرہے گھوڑہ بیل مکریان گائے بھینس اور بعفر ا وقات کَتَّے بھی مزار ون *برج*ڑھ آئے ہی*ں گند گی ک<mark>طاتے</mark> ہیں اور حظیرون کے* وها دين سيسينكيون خانداني مزارات اورمنغد وخلفاء اورا ولبا ورسكا مزارات اٹوٹ بھیوٹ کر مہموار ہو گئے اور اون بیرانسان دھیوان چینے بھرنے ں. ففر وزاق دیکھناہیے (ورکا نیتلہے گرمرہے ازغیب برون آید دکاری بَہنہ أثبض المحرخ الصاحب بن بواب مجف خاتصة

ور باوری سے گیروار کروال کے دل میں خداسے اس انتانہ کا در د ڈالد یا اور آپ خواج میر در کوصاحب کی درگاہ سد ہر سے کے فرست غیبی بنگر کوشے ہوگئے اور میان ابوائحس صاحب اسکا تذکرہ آیا یہ کریم اصفات بھی اسکائیز کے لئے کر بستہ ہوگئے اور ان حصارت نے ذرکت خرون کریے اس ورگاہ میں عیگاہ کوجھیت دار سے دبنا دیا جھیت میں لوسے کے گر ڈر ون پر لداؤ سے بچھر کاچونکہ یہ درگاہ ورختی ن سے کات ڈوالنے سے جیس میدان ہوگئی تھی اسلے زائر فون کونہ دہوب کی بنیا ہتی نہ بارش کی اب بہت اطبیا ن سے اوس مجدمیں زائر تھی سکتے ہیں اور یہ نفیر سال گذشت مسلا کا یہ فراق پر بزرگا دیشفقت مبدول فر ماتے ہیں گر میان اکو جس ن صاحب کی زیارت مہیں ہوئی ہے ۔ مزوہ ہے ان دولوں حصارت کو جہوں نے بیسے دبنائی اور بہوائی۔ انشا دائٹہ دارین برائیکا دولوں حصارت کو جہوں نے بیسے دبنائی اور بہوائی۔ انشا دائٹہ دارین برائیکا دولوں حصارت کو جہوں نے بیسے دبنائی اور بہوائی۔ انشا دائٹہ دارین برائیکا اجر یا تھیکے اور خواجگاں محد بیاضائی ادواج طبیدان سے خوش ہونگی۔ اجر یا تھیکے اور خواجگا ن محد بیاضائس کی ادواج طبیدان سے خوش ہونگی۔



## گرُگای خاممت میجانه ورو

ية نذكره فقيرنا صرندريست ١٠ ماييج سنا لاء كوكمس كريست البينا والدين محرمتين كوسنا وبإنها ودحصرات سين جواصلاح دي بخي ا وسكے موافق اسے درست كرليا بختا مگراسكے بعد مخدومی و محرّ می ڈیٹی منظفرا حرخا نصاحب نصلی مہمی نے جو حضرت مثنا ہ محدرہ ضات جا متدعلبه سح اولادمين سيهب اورجوحضرت مولانا فضل آرحمن صاحب تشخينج راداً بادی کے مربدیفاص ایخاص ہیں ادر عجبیب دغریب کتب خانہ رکھتے ہیں اور ازسے شہر دہلی محلہ سبز منڈی مین قیام فرماتے ہیں میرے حال زار پر ، فرمایا اورابینے کتب خانہ <u>سے مجھے</u> مدودی اس سلئے مینجا مذور د کی د*رسستی می*ں ونكى خاص اعا نت سے اگر جربین جناب فضلی صاحب كى اس مهربا في كالة دل سے شكرگزار ہو ن مگرمیں یہ بھی کہیں۔ کتا ہو ان کیچونکہ مولانا فصل از حمل صاحب سے برشدشا هآفاق صاحب رحمته الشعليه سكم بيرصحبت خواج مير وروصاحب متالكية ب-اورشاه آفاق ساحب الخواجه بيردروصاحت الوك نقت بنديك ل کی ہے اسلے بو کچھ ڈیٹی صاحب نے اس تذکرہ کی ترینیب میں مدد وی ہے د تغییل بنی بیران عظام کا پاس و تحاظ بھی ضرور تھا میری و عاہیے کہ ڈبٹی صاحب مع اپنی آل اولادے شادوشاد کام رہی مینے اگر جبریہ تذکر ہ لکھدیا ہے مگراسکے لکھنے سے مجھے کچھ اپنی بزرگی اور اپنی منو د مراد نہیں ہے ہیں اس خاندان میں كيب ناچيز ذره م و ن نه عالم موں نه فاصل مون نرمنشي موں نه ا ديب به موخ ہر

بثناع البته خواجگان محدبیک سات خلوص رکھنا ہون اسلئے میں لینے دراسی خرت خاج محسدل نأح كرصاحب ادرخواج مباير درو صماحب کی ارواح پاک سے عض کرتا ہون کرجو کھر اغلاطا ورحنطائیں مینجانہ در دمیں میر<sup>سے</sup> سے سرز دہمو ئی ہیں او مختیں حضور معات فرمائیں اور حبب فراق کوموت کم س کے جب وہ وم او طرر ہا ہو تو اسینے اس بذا سے کی مدو کو تشریف ہے آئیگا بيررازمنك فتنسب كميين كس ليئ جشته نظاميرط لقدمس ببيت حاصل كي مینے آپ کوخواج معین الدین شبتی کے لیاس میں یا پلسے میں آپ کوا ورخواج پرکوائک جا نتا ہوں اور ایسلئے بیشعر متنوی شرافی<sup>ن</sup> سے بیٹے صاکراً ہویں سے يك بين ديك بلان ويك بخوا ً ن خراجرا درخاجه خود محودا ن درُحِدا مبنی رخواحب، عوام را گرکنی ہم متن دھسے دیباجہ را آب اورخواج معان اللابن ظاهرًا باطنًا بالكلاايك بين الكنَّ آیک خلورتم دونون سے باب مولی می تر دونوں کی مان فاطمہ تم دو توں سے نانا مفسسان الرسول اکتاب میرا اسخری سسلام لواور بم دونون میر دوبون إت عقام اوصلوع ليه وآله- هُمَّ النَّاعِ مِن النَّامِةِ عَلَى النَّامِةِ مِن النَّامِةِ مِن النَّامِةِ مِن النَّامِةِ مِنْ النَّامِةِ مِن النَّامِةِ مِن النَّامِةِ مِنْ النَّامِي مِنْ النَّامِةِ مِنْ النَّامِي مِنْ النَّامِةِ مِنْ النَّامِ مِنْ النَّامِةِ مِنْ النَّامِ مِنْ أَنْ النَّامِ مِنْ ا

"اریخ طباعت ی جستم از شوق و تعلق سے گفتم ایں نسخہ لیسان بنبل ریجان غیرت وروم طبع شدہ حودروح جناب خواجہ گفتہ پاس اوب مگذرار فراق ازجانب من تسطیر کبن۔ میخاند دروم طب جی شدہ

قطعة ناريخ طبع بنجانه دردا زشاء خوش فتمريم على مقا

مى ناصرو در دوانژوه اېل دل گزرے دمانه جنگاست په لېے زمانه جنگاتا بې وه فاصل مخے ده کامل مخے د شاعر تھے و مانژنجے ده فاصل مخے دو کامل مختاب میں استاد وه اکشون آباد

اب او کے جانشین نظر واک و تخالکھ اے جوان لینے برا و کے قصف در جو مرشیا ا فراق اوسکا تخاص نام سے نا صرند برا دسکا دو آسیدے وہ خواج ہے وہ ترسیمے وہ قا

ورای اوسی مسلم میں ہوئی ہے۔ رقم اس نذکرہ میں خاندان وروہے کیسر مزجے ہے فقرون کا مشایخ کی بیر مفا مضامین اسکے اندرسب عجائب ہے خائیب ہیں جولبلائے حقیقت ہے پیشیک اوسکی مل

نرودواش ی جب تاریخ کا مجکوبه وا مضطر نداآئی فلاسے (واہ بیرتا ریخ کا مل ہے) نداآئی فلاسے (سیرتا ریخ کا مل ہے)

|              | 97 V 6 0 1 4 KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALL No.     | ACC. NO 14 4MI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AUTHOR       | فراق د بلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TITLE        | >/> 751 cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۲۲ ف<br>افا | المهاله و المها المهام |
| 201          | - STATE TIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



MI h =

## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-The book must be returned on the date stamped

No.

above. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.